

فلسطين كاايك عاشق



# اقصیٰ کے آنسو

فلسطين كاايك عاشق



| عام تاب: افضائ ] أنو    |
|-------------------------|
| مصنف: فلسطين كاايك عاشق |
| طبع اول: ١٤٢٧ هـ 2006ء  |
| طبح دوم: ١٤٢٨ هـ 2007ء  |
| طبع موم: ٢٩٤١هـ 2008ء   |
| ناشر: ' الاقصى پباشر    |
| ئ قيت من المسلم         |

## ملنے کے پتے

ملک بھر کے تمام بڑے کتب خانوں سے دستیاب ہے۔



#### فهرست

| صفحة نمبر | عنوان                    | نمبرشار |
|-----------|--------------------------|---------|
| ٣         | فهرست                    | 01      |
| ٦         | لعلِ زرّیں کے نام        | 02      |
| ٨         | مجداقصلی کےنام           | 03      |
| 17.       | معتصم!تم کهال ہو؟        | 04      |
| 19        | القدس تاریخ کے تناظر میں | 05      |
| 71        | القدس كے نام (١)         | 06      |
| ۲۸        | القدس كنام (٢)           | 07      |
| 80        | القدى كے نام (٣)         | 08      |
| ٤٣        | یہ چٹان مقدّ س کیوں ہے؟  | 09      |
| ٥٢        | تخت داؤ دى كى دالپىي     | 10      |
| ٥٨        | دجله سے نیل تک           | 11      |
| 75        | خلیج سوئز کے کنارے       | 12      |
| ٦٨        | فلسطين كاقضيه            | 13      |
| ۸۲        | القدس سے بابل تک         | 14      |
| ۸٥        | امرائيل كامطلب كيا؟      | 15      |
| 98        | بابل سے روشلم تک         | 16      |
| 99        | دودًا كثرول كي كهاني     | 17      |

|        | ·                             |         |
|--------|-------------------------------|---------|
| صفحهبر | عنوان                         | نمبرشار |
| 1.7    | ا گلے سال پروشکم میں!         | 18      |
| 112    | دوجر وال مثاليل               | 19      |
| 177    | پُراسرادحروف کیا کہتے ہیں؟    | 20      |
| 171    | داستان ملت فروشوں کی          | 21      |
| 185    | داستان فلسطين فروشول کي       | 22      |
| 12.    | کہیلا کی کہانی                | 23      |
| 121    | روم سے تل امیب تک             | 24      |
| 100    | آه!القدس                      | 25      |
| 109    | اندھے کی رپوڑیاں              | 26      |
| 177    | و وتكونين ايك كهاني           | 27      |
| 178    | فلسطينی مجاہد کے ساتھ ایک شام | 28      |
| ۱٦٨    | عجمی نسل کاعرب حکمران         | 29      |
| 145    | ا ہے میری قوم کے لوگو!        | 30      |
| ١٨٢    | وواَنوَ كَلَّى مِثَالِينِ     | 31      |
| 19.    | علاش كاسفر                    | 32      |
| 197    | يچمووَل كاايكا                | 33      |
| 7.1    | بزار چېرول والاآ دى           | 34      |
| 7.7    | أ فليش بوائث                  | 35      |
| 717    | دا ؤدی پقر کی مار             | 36      |
| 711    | ميكل سليمانى: فسانه يا حقيقت  | 37      |
| 772    | سامری کا بچیزا                | 38      |

| صفحه نمبر | عنوان                                                         | نمبرشار |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 777       | عظیم ترامرائیل کیاہے؟                                         | 39      |
| 17.       | القدس كفدائيون كنام                                           | 40      |
| 777       | اے بنی اسرائیل                                                | 41      |
| 72.       | دوقبرین ایک سبق                                               | 42      |
| 721       | طوري ماها كاراز                                               | 43      |
| 707       | لَدَ كِوروازے پِ                                              | 44      |
| ۲٦.       | كاسابلانكات اسرائيلي بإرليمن تك                               | 45      |
| 779       | گش ایمونیم                                                    | 46      |
| 777       | زردگنبدی شبیهه                                                | 47      |
| ۲۸۳       | تورات کیا کہتی ہے؟                                            | 48      |
| ۲۸۸       | بهترین دوست بدترین رخمن                                       | 49      |
| 798       | تيامت ڪرمائ                                                   | 50      |
| ٣٠٠       | ستم گرول کوکون سمجھائے؟                                       | 51      |
| ٣٠٥       | آخرى دايسى                                                    | 52      |
| 712       | مغربی ممالک پورے فلسطین پراسرائیل کا قبضہ چاہتے ہیں (انٹرویو) | 53      |
| ٣٢٤       | نځ صدې ميں عالم اسلام کو درميش چيانج                          | 54      |
| 77.       | صلاح الدین ایو بی کہاں ہے؟ (نظم)                              | 55      |
| 770       | ا ارضِ فلسطين (نظم)                                           | 56      |

•

· ,s

1

.

.

## لعلِ زرّیں کے نام

کتابیں عام طور پرسیابی ہے کھی جاتی ہیں..... کیکن آپ یقین کریں کہ کا غذات کا جو پلندہ آپ کے ہاتھ میں ہے بیرکتاب تو ضرور ہے..... کیکن اس میں جو پچھ ہے وہ قلم کوسیا بی ہے ترکر کے نہیں، خون جگر میں اُڈکلیال ڈیوکر کھا گیا ہے۔

القدس ہمارا وہ عظیم ورث ہے جس کے محافظ وخادم کا منصب خالق کا ئنات نے ہمیں بخشا ہے۔ یہود ونصار کی نے جب اس مقدس عبادت گاہ کی حرمت کا تحفظ ند کیا ،اس کی پاکیزہ فیضاؤں کوایتے زہر ملے گنا ہوں سے آلودہ کیا اور باربار کی تنبیہ کے باوجود بازند آئے تو اللہ رب العزت نے آئیس مقام ''اجتیابیت'' سے معزول کر کے اُمت کھ میکو بیظیم منصب مونی دیا۔

اس دن سے .... جب صحابۂ کرام رضی اللہ عہم نے نفرتِ خداوندی سے القدس فتح کیا.... یا بالمانت ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ ہمارے ایمان کو پر کھنے کی کسوٹی ہے۔اس کے تحفظ میں ہماری ترقی وبقا کا رازمضم ہے اور اس کے نقدس پر حرف آیا تو ہم سے " اجتبائیت" کا منصب چمن جانے کا خطروہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان! ہم ایسے دوریس جی رہے ہیں جب یبود ہے بہبود کے قدم اس کی دبلیز تک آپنچے ہیں۔ اس کا مطلب ہیہے کے غفر یب حق وباطل کا چوظیم ترین معرکہ بیا ہوگا،ہم اس میں اہلِ حق کے دست وبازو بن کراس اچر عظیم کو حاصل کر سکتے ہیں جو ٹیک بختی اور خوش قسمی کی بہت بڑی علامت ہے اور جو ہماری نجات کا ضامن اور مغفرت کی عنانت بن سکتا ہے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی ایو بی نہیں جس کی قیادت میں معر کہ لڑا جائے جبکہ

ص بات بیہ ہے کہ ہم میں ایو بی بہت ہیں لیکن کوئی زنگی نہیں (۱) چوصلاح الدین کوسلطان عدم اللہ بین کوسلطان عدم اللہ بین قدر پرخان بہت ہیں لیکن انہیں ڈاکٹر عبدالقدریان بنانے میں قدر پرخان بیات کے ہم میں قدر پرخان بیات واقع کی خوشوں سے جبکنا ستارہ بن جائے تو اس کی حوصلہ شخص اور نا قدری کا روائح عام ہے۔ یہ بربادکن روش ترک کر کے ہمیں جو ہر قابل کی حوصلہ فرائی اور مردم سازی کی روایت آئے بڑھائی چا ہے کہ ذرائم ہوتو بڑی زرخیز ہے میٹی ساتی۔ وجائی القدری کی مرز مین عروب کی سرز مین فرائل کی مرز مین وجائی کی سرز مین فرائل کی القدری کی سرز مین فرائل کی القدری کی سرز مین وجائد کی کام ایک خات میں مولی ہوئی دیا کہ کی کو جہاد پرکار بندر ہے وہ اس کا انجام میمی دکھے لیس گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میں شخص مین کی مرز میں میں دولوگ جو سے فتنے اکبری کے خلاف برسر پرکار خطیم انسانوں کے جسم و و جدم ہوں گے۔ یہ چندآ نسوانی مین میں۔ مین میں ہوں گے۔ یہ چندآ نسوانی مین میں۔

کوشش کی گئی ہے کہ بیعا جزی و ہے لبی کے آنسونہ ہوں، بیقبرمان اور قبر خیز بارودی فلیت جوے ان میں موت کی شھنڈک نہ ہوء آتش فشال کی حرارت ہو۔

آ نسوؤں کے ان دوقطروں میں ہے ایک محید اقتعلٰ کے ہال کے نام ہے جوقدی صفت ستیوں کی محبدہ گاہ ہے اور دوسرا گنبدِ صحر ہ نامی اس لعلیِ زرّیں کے نام جس کے گرد مقدس روحیں حصاریا ندھ کر د جالی فوجوں کی بیافار کے مقالبے میں قربانی کی لازوال داستانیں رقم ''سر سرگے۔اللّٰہے، اجعلنا منہہ!

شاه منصور ۱۶۲۸ کا پیهلادن

السمت ن صلاح الدين الوبي كم مركّى وبيشرو سلطان نورالدين زكّى مراد بين جنبول في ايو بي ش بيشيده جو بر
 توب في كرأسے اپنا جاشين بنايا تھا اور بے مثال خوبصورتى كا حال ايك منبر بنا كر خوابش فاہر كي تكى كداسے محير تعمى كى فتح كے بعداس بل افساب كيا جائے۔

## مسجداقصلی کے نام

بےوفائی:

اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اوراعلی ظرف و جوانم دلوگوں کی نظر میں شک نہیں کہ بے وفائی اور بے مروقی عصر حاضر کے میں نہایت افسر سے مسلمانوں نے میں رقعی ہے وہ ایک دردناک اور الم آئیز ہے کہ تاریخ عبد وفا اور رود جورو جنا میں اس کی نظر نہیں ملے گی۔ میراقصی مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس تین

مقام ہے۔اس کی حفاظت وخدمت اور نایا کے صلیبیوں اورغلیظ صهیو نیوں ہےاس کا تتحفظ ان کا اؤلین فرض ہے لیکن ان کا تعلق اب اس ہے اتنارہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراح یے حوالے ہے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کرلیں یا اسرائیل کی طرف ہے اس کی بےحرمتی کی خبرنشر ہونے براو تگھتے ہوئے شخص کی طرح آ دھے سوتے اور آ دھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کا فی ہے۔۔۔۔اس ہےآ گے کا خابھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور خابھی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جوان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود ومبغوض ترین قوم یہود نہ صرف ارض فلسطين يرتسلط جما يجكي ہے اور باہر كےمسلمانوں كايبان واخلة ممنوع قرار ديا جاچكا ہے بلکہ مجداقصیٰ کے گردان کی گئی تھم کی سرگرمیاں اور ندہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جس منصوبہ بندی ہے یہود پوں کی پیش قدمی اور حالات برگرفت مضبوط کرنے کاعمل جاری ہے اور جس کمال ب نیازی اور بے حسی کامسلمان حکمران مظاہرہ کررہے ہیں اس کو دیکچے کرلگتا ہے کہ خاتم بدہن کہیں وہ وقت ندا جائے جب صهیونی ریاست کو بالینجیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میںمسلمانوں کا داخلہ بند کر کےاہے مکمل طور پریہودی عبادت گاہ قرار دے دیں۔ صورتجال کی شکینی:

آج ہم واقعہ معراج کی یا دبہت گر بجوش اورشان وشوکت ہمناتے ہیں کین فسوس کہ اسراء ومعراج کے عظم '' سبدانصلی'' کے بہوریوں کے پاس چلے جانے کا ٹم اس دن کوئی نہیں منا تا اس روز ہماری مساجد جگرگار ہی ہوتی ہیں کین عین اس وقت محیدانصلی پر اند عیروں اور صحید نی ساط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان تحفیل منعقد ہموری ہوتی ہیں کیکن مصود اقعمٰ کی سوگوار فضاییں ویرانی ڈیرہ ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے نہ ہی معاشرے میں مرکز می حیثیت دی جاتی ہے ہیں میکن مقام معراج کے تحفظ اوراس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو مفتیلت منعی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطباء واقعہ معراج کی تفاصل اوراس رات کی فشیلت ساتے ساتے ساتے سے حی کردیتے ہیں لیکن ہیں ایس الماری راج کرب اور

کیے ہوگی؟اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہاس کے اند چیرے کوئم کرنے اور منج کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہود یوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبر دار ہوکر بروشلم سے باہرا بودیس نامی گاؤں کومقدس مان لیں ،اس کے لیے وہ للسطینی مسلمانوں پر ہرطرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں ظلم و جرکررہے ہیں لیکن جارے دانشوروں اور رہنماؤں کواس کاعلم ہے نہاس کے تو ڑ کے لیے پچھ کرنے کاشعور۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدودکومسلمانان عالم کے لیے مکمل طور ہے بیل کر دیا ہے، ہاہر کا کوئی کلمہ گووہاں داخل نہیں ہوسکتا ،اندر کے نہتے مسلمان ان کا کیجھ بگاڑنہیں سکتے، مسجداقصیٰ کی ایک دیوار کوانہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کرلیا ہے حرم قدی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تغیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آ گے بڑھر ہی ہے لیکن ہمارے بیہاںصورتحال کی شکینی کاکسی کوادراک ہے، نہ گولیوں کامقابلہ پھر دن اور ٹینکوں کا مقابلیہ غلیلوں ہے کرنے والےفلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔اس عالم میں مجداقصیٰ یکارتی ہے: اے اہل اسلام! تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیاتم صرف مجدوں پر بخش دیے جاؤگے؟ کیا شعائر اسلام کے تحفظ کے بغیرتمہاری عزت باقی رہسکتی ہے؟ کیامسحد اقصلی کے بعد دوسری مساجد محفوظ روعتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ان کے خیال میں جعہ وعیدین میں شرکت اور شب معراج منالینا، اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔جس جس نے بیسب کچھ کرلیااس سے روز قیامت مجداقصلی کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا نہ ہے وردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ شکرنے پراس سے یو چھے ہوگی۔نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے بچھ سو جناان کے فرائض میں شامل ہے اور نہ روتی چلاتی ماؤں، بہنوں اور سکتے کراہتے نو جوان زخمیوں کے لیے بچھ کرنا ان کی شرعی واخلاقی ذ مہداری ہے۔

سكون مين چھپاطوفان:

جس طرح طوفان کی آ مدیے بل سمندر کی سطح پُرسکون ہوتی ہے ای طرح کیچیو مصے سے فلسطین پر قابض بہودیوں کی طرف ہے کوئی بڑی کارروائی ندہونا اس جا تکاہ حادثے کا چیش

خیمتھی جوگزشتہ ہے پوستہ جمعہ کومبحداقصلی میں پیش آیا۔اس واقعے نے کاروبارزندگی میں مگن ابل اسلام کو چنجھوڑ کرر کھودیا ہے اور اُمّت مسلمہ کو بنادیا ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی دادری اور مسحداقصیٰ کی بازیابی زبانی مذاکرات یا کلامی مباحثات سے نہیں، جہاد کے ذریعے شہادت کے راہتے ہے ہوگی ۔اس کے لیے ندامر رکا کی طرف دیکھنے ہے کوئی فائدہ ہوگا نہ بیان بازی یا مطالبات سے کچھ حاصل ہوسکتا ہے بلکہا بی قوت باز ویر بھروسہ کرنے اوراینٹ کا جواب پھر ہے دیے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہودیوں کے لیے کیے ممکن ہوا کہ وہ۲۲ ہزار کےمسلمانوں کے مجمع میں گھس جا ئیں اوران کےسروں پر گولیاں برسا کرانہیں معجد خالی کرنے برمجبور کریں؟ کیا صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نہتے ہونے برمجبور کررکھا ہےاورخودان کی فوج ہرطرح کےاسلح سے لیس اوران کا ہرشہری تربیت یافتہ ہے۔ فلسطینی مسلمانوں میں شوق شہادت کی کئی نہیں، لیکن ان کی جو قیادت عالمی برادری کے سامنے ان کا مقدمہ الربی ہے، وہ انتہائی نااہل، جذبہ جہاد سے محروم اور غیر مخلص ہے، اس نے یبودیوں کے تسلط کا راز جانے اوراس کے خاتمے کے حقیقی اسباب کواپنانے اوراس کے لیے فلسطینی مسلمانوں کو تیار کرنے کی بجائے نام نہاداتھار ٹی قائم کرکے مذاکرات اور بات چیت کی جوریت ڈال رکھی ہے،اس نے مسلمانوں کو بھی دھو کہ میں ڈال رکھا ہےاور کا فروں کو بھی اینے ہا تھے مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا ہے <sup>فلسطی</sup>نی عوام اوران کی و منظم جوعلاء وقت اور جذبہ جہاد رکھنے والے رہنماؤں کی سریری میں کام کررہی ہے،اسباب و دسائل نہیں رکھتی، عالم اسلام کے ساحب دل لوگوں ہے اس کے را بطونہیں، اور یون فلسطینی مسلمان ہے بس ولا جاراور ہے یہ رو مددگار یہودیوں کے چنگل میں تھنے ہوئے ہیں۔اورخدا کی مبغوض وملعون اورانبیائے کرام ن گستاخ یہودی قوم روز بروزاینے مکروہ منصوبوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ <sup>ت</sup> خراس قدر بے توجہی کیوں؟

اں مرتبہ یہودیوں نے جو جارحانہ روبیا ختیار کیا ہے، وہ ان کے عزائم اور ستقبل کے منسوبوں کا صاف پیۃ دے رہاہے۔انہوں نے نہ صرف پر کدم سجد اقصلی کے اندر بے تحاشا اور اندھا دھند گولیاں جلائیں بلکہ بعد میں گن شپ ہیلی کا پٹروں میں بیٹے کرمسلمانوں کے گھروں یر را کٹ فائر کیے اور ٹینکوں کو سڑکوں ہر لا کرنہتی شہری آبادی ہر براہ راست گولہ باری کے ذریعان کے احتاج کودبانے کی کوشش کی ۔ان کے رویے میں بہشدت کسی بڑے عاد نے کا پیش خیمه معلوم ہوتی ہے۔ یہود یوں نے خاموثی کے اس عرصے میں زیرز مین تیاری کی ،رومل کی شدت کا اندازہ لگایا، عالم اسلام کی ارض مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینیوں کی حالت زار سے بے تو جہی کامشاہدہ کیااور پھراجا تک تشدد کی بیسفا کا نہ اہر بریا کر دی۔اس کی جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اورجس طرح نو جوانوں کو قریب سے فائرنگ کر کے بے وردی سے شہید کیا گیا ہے،خوا تین کی جوآ ہ وفریا داورفلسطینیوں کی لاجاری کے جومناظر دیکھنے کو ملے ہیں،ان سے سینیشق ہوجا تاہے،جگرلہولہوہوا جا تاہے، دل انتقام کی آگ ہے آتش فشاں کی طرح بھڑ کتاہے۔اےمسلمانو! خداکے واسطے! ذراسوچواب باقی کیارہ گیاہے؟ بابری معجد كا زخم مندل نه ہوا تھا كەمىجىداقصىٰ پروار ہونے لگا ہے۔اب تو جہاد پرآ جاؤ، جہاد كى تربيت حاصل کرو،اس کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو، اپنے مظلوم بھائیوں کی مرد کو پہنچو، ان بے بسوں کی فریادری کرو۔خدانے جس کوجودے رکھاہے آج وقت ہے کہ وہ اس کوان بے سہارامظلوموں کی مدو کے لیےاستعال کرکے اپن نجات کاسامان کرے۔ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل کواپنامقصود ومطلوب قرار دے کراس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جوکوئی انسان ا ہے مقصد کی خاطر کرسکتا ہے جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت ورسوائی کی نیبی مہر لگی ہوئی ہے، تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول ہے اتنے ماہیں اور اپنے انجام کی فکر سے اتنے بیزار کیوں ہو گئے کہوہ فلسطین اوراس کے بےسہار اباسیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں؟؟

حکمرانوں کی عدم دلچیپی: این حوالے سیسید سیزیادہ ذمہ دن مسلمان جگر انوں کی بنتی سیر عمام!

اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔عوام تو مظاہرہ اورا حتجاج کے سواکیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی بات میں وزن ہے یا کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردارادا کرسکتا ہے تو وہ حکمران ہیں لیکن وائے افسوس! وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ 

#### انجام گلستان:

 مجرمیں جہال جہاں مسلمان اقلیت میں میں اوران کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کن یلغار کے لیے پرتولے بیٹھے میں،ان کے تحفظ کی کیا خانت رہ جائے گی؟

اے ایوبی کے فرزندو!

کاش! آج کوئی سلطان صلاح الدین ابد بی نیس جوتاری کارخ موڑ سے لیکن اس کا وجہ
پنہیں کہ مسلم اُمتہ با نجھ ہوچک ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نو جوانوں میں ابدولعب کورواج دینے کی بجائے مقاصد
عالیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے ، نہیں فتق و فجو رکر رجمانات ہے بچا کر جہاد کے ذوق
اور شہادت کے شوق ہے آشا کیا جائے ، ان میں فحاثی و بے راہ روی کے جراثیم کے پھیلاؤ کی
روک تھام کر کے این روتنو کی کا جو ہر بیدا کیا جائے۔ بخدا اس ای ایو بی کے کتنے فرزند ہیں جواس
کے جانشین بن سکتے ہیں لیکن انہیں مُر وارونیا کا طالب اور عیش پرتی کا ولدادہ بنادیا گیا ہے۔
کے جانشین بن سکتے ہیں بحواجے وقت اور صلاحیتوں کو شیخ مصرف میں استعمال کریں تو
مجد افعلی کی جنت گم گشتہ مسلمانوں کو دانہیں ولاسکتے ہیں لیکن انہیں عزت وشہادت کے راستے

ا سے الیو بی کے فرزندو! اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو پیچانو! مبیداتشی کی سوگوار فضا ہے آنے والی صداؤں کو سنو اور بدبخت بیودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کر بستہ ہوجاؤ، ور نہ جیسے بیدونیا ہم پر تنگ کردی گئی ہے، کمل قبر بھی الی ننگ نہ ہوجائے کہ زیٹن جاری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کردے۔

اے مجدافضیٰ! بھے عزت بخشے والے کی تھم! تیرے بیٹے مجھے واگز ارکرانے کے لیے جان کی ہازی لگا کرر ہیں گے۔اگر بھھ تک نہ بھٹے سکے تو تیرے گرداپنے خون اور جسموں سے الی ہاڑ ضرور تعیم کردیں گے جو تیرے شمنوں کو تھھ تک نہ چہنچے دے گی۔

## <sup>د</sup>' قولِ فيصل''

🖈 .....فلسطین میں یہودیوں کی بھی اکثریت نہیں رہی۔

🖈 ..... آج و ہال سیکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جوعرب طر زِنتمیر کانمونہ ہیں۔

## معتصم!تم كهال هو؟

غيرت مندسلين:

یے بس اور مظلوم عورت کی چینیں جتنی تیز ہوتیں، سنگ دل روی ( آج کا بورپ اس زمانے میں روم کہلا تا تھا ) کے قبیقیہ اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کا تھیڑ بھی عورت کے منه برجر ٔ دیاعزت دارخاتون سے میدذلت برداشت نه بوکی تو دہ بےاختیار یکاراٹھی: اے معتصم اتم کہاں ہو؟اے ہمارے حکمران! ہماری مد دکون کرے گا؟ مرداس کی میہ بات س کراور بھی گلا پھاڑ کر بنیا۔ بے وقوف عورت کو دکھو بھلااس کی خاطرخلیفہ وقت مددکوآئے گا؟ مگریداس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ میمکن ندتھا کہ کی ایک کو مشکل ، آفت یا دشمن نے گھیررکھا ہواور دوسرااپنی روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بدستورمصروف رہے۔اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نیآتا تا تھا۔ بغداد کی مندخلافت پر معتصم باللہ موجودتھا اور پیرفظلوم عورت اس سے پینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع ''عموریے'' نامی قلعے میں قیدتھی۔ معتصم بالله اینے آیاء واجداد جبیبا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور با کمال حکمران نہ تھا مگراس کی رگوں میں غیرت مندخون دوڑ رہاتھا اوراس زیانے کے عام حکمران بھی غیرت وحمیت میں اپنی مثال آب ہوا کرتے تھے۔اسے کسی طرح خبر ہوگئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جنجھوڑنے والی صدالگائی ہے۔اس بردن کا سکون اوررات کا آ رام حرام ہوگیا۔اس نے خبرلانے والے سے بید نه يوچها كه اس قلعه مين كتني فوج بي؟ اس كاسوال بيرتها كه مجھے صرف اتنا بتا ؤكه بيقلعه بيكهال؟ اس کے بعداس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کردیں اور آ ندھی طوفان کی طرح پہنچ کراس قلعے کا محاصرہ کرلیا یہ مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب اتنا شدیداوران کے حملے اسٹنے زور دارتھے کہ قلعے کی

بنیادین بل کررہ گئیں۔وثمن کو ہتھیارڈ النے پر مجور ہونا پڑااور جب وہ سنگ دل شخص جوقیدی عورت پرظلم ڈھاتا تھا، گرفتار کر کے منتھ مم ہاللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے تلم ہوا کہ بیقو مرواقعی غیر متمند ہے جو اپنے ایک فروکے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھنگلی کی تکلیف پر ہے تاب ہواٹھتا ہے۔

زیاده دور کی بات نہیں:

مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنا کی ہے۔ دنیا میں کہیں کی ایک بھی امریکی کو پھی ہوجائے تو وہائٹ ہاؤس، بینغا گون سے سر جوڑ کر بیٹے جاتا ہے اوراس وقت تک اپناس پچوا مریکی شہر یوں کے لیے جودک ویتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی چھاؤں میسر نہیں آجاتی۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پرٹوٹے والے مصائب کے پہاڑوں کی طرفر این ہوجائے میں کو گڑ گڑا ہے۔ بھی معمول کے واقع کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کا موں میں گن ہوجاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی ہات نہیں ہے، پھی حصر قبل بھی مسلمان ملک پر جملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھاور فکر کی اہر دوڑ جاتی۔ خوش کی تقریبات موقوف کر دی جاتیں اور مسلمانوں کے لیے حسب تو نیش امداد اور تعاون کی مکتر میات موتوف کر دی جاتیں اور جاتی ایک پر مسلمانوں کے لیے حسب تو نیش امدادہ اور تعوف کو توش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد انہیں نفس برتی کا عادی، میش وعشرے کا دلدادہ اور تعوف وحش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد انہیں نفس برتی کا عادی، میش وعشرے کا دلدادہ اور تعوف وحش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد انہیں نفس برتی کا عادی، میش وعشرے کا دلدادہ اور تعوف وحش کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد ان کی بلاے کیس کہنا کے بعد بیں۔

شايد.....شايد.....

فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی تجاجی یا معتصم نہیں رہاجوان کی چینوں کوا ہے تگر گوشوں کی پیار کی طرح سے انہوں نے جسوں کیا کہ آج کے جدید یعلیم یافتہ حکمران ان کی دلدوز صداؤں پر انتی توجہ بھی نددیں گے جتنی وہ جس سے جہرے کی کھدا کی لیا کی اور اپنے لباس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں ہو آنہوں نے ان سنگ دل روش خیالوں کو پکارنے کی بجائے فود میدان تکل میں اتر نے کا فیصلہ کیا۔

تا دم تجریف طیع میں کی تین تعلیم یافتہ اوراو نچے خاندانوں کی بجیاں اپنے جسم سے بم یا ندھ کروشن کے لیے تہر یہ کرمازل ہو بچکی ہیں اور انہوں نے اپنے جسم سے بم یا ندھ کروشن کے لیے تہر یہ کرمازل ہو بچکی ہیں اور انہوں نے اپنے جسم سے بھرے کووں اور خون کی بھوتی چینٹوں کے ذریعے

اُمت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان مصوم بچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان دنیا کے جھیلوں ہے تا جھیلوں سے پیچیا چیزا کرخود کومظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ شاید کی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ لے۔ شاید سستنا پیرسست

بغیریپندے کے لوٹے:

غضب ہے کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقد امات کے باعث جاپان میں مظاہرے اور فرانس میں يبودى الماك پر حملے شروع ہو گئے ہيں كين مسلمان مما لك فلسطينيوں كي بے پناہ مظلوميت كے باوجودان کی مدد ہے گریزال ہیں۔ بر د کی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبنان میں عرب ممالک اور کوالا لپور میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے لیکن خود کچھ کرنے کی بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑ ہے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اے لگام دے تا کہ ذخی فلسطینیوں کی جج و پکارے ان عزت مآب حکمرانوں کے آ رام وسکون میں خلل نہ پڑے۔ عالم اسلام کے نمایندہ ان بہادراور ڈی و قار حکمرانوں ے نہ بیہ وسکتا ہے کہ وہ بمبودیوں کا معاثی ہائیکاٹ کریں یا کم از کم اپنا پیسان کے پیکوں ہے نگاوائیں ، نہ وہ اتنی جمائت کرتے ہیں کہاہیے دشمنوں کوتیل کی فراہمی بند کردیں یاان کے سریرستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی ذلت کو خیر باد کہہ کراینے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ندانہوں نے بھی مل کریہ پوچا ہے کہ طبیخی مسلمانوں کی مدد کے لیے تچھ کریں یا فلسطینی مہاجرین کی کفائت کا ذمہ لے لیس خضب خدا کا ایک ارب مسلمانوں کے بینمایندے چندلا کھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کہاان کا مقابلہ کرنے والے نہتے نوجوانوں اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے ؟اگرموت کے ڈریا شدت پندی کے الزامات كے خوف سے فدائى بجابدين كى حوصلدافزائى ان كے بس ميں نہيں تو كيا مها جركيميوں ميں بڑے بے بس مىلمانوں كى سريرتى يا ہيتالوں ميں زخوں سے بے حال بچوں كى خبر گيرى بھى ان كے ليے ممكن نہيں؟ پچ ہے غیرت کے بغیرانسان ایسانی ہے جیسے پیندے کے بغیرلوٹا۔ جہاں کہیں پڑارہے یا جواسے جہال لاھ کا دےاہے کچھ پروانہیں ہوتی۔

کاٹن! آخ اُسّت میں عمر بن عبدالعزیز نہ ہیں، معتصم باللہ جیسے تھمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کواچی بے بسی کااحساس بوں نہ ستا تا۔

#### القدس تاریخ کے تناظر میں

🖈 ۲۰۰۰ قبل میچ کنعانیوں ( یبوسیوں ) نے اس کو بنایا۔

﴿ ۱۸۵۰ قبل من حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے باوشاہ سے ملے۔ قامسے دروں '' وروں اللہ میں اس میں اس کی میں میں

ا ۱۹۲۰ و ۱۳۱۹ قبل میچون القدس' پر حضرت سلیمان علیه السلام کی حکومت رہی۔ ق مسید میں میں میں است

ہلا ۵۸۷ قبل متح بخت نصر کے ہاتھوں بیتاہ کر دیا گیااور یہاں کے بیودی قیدی بنالیے گئے۔ ہلا ۱۳۵ میں روی ماد شاہ ھدریان نے یہاں ہے بیودکوزکال ماہر کما۔

🖈 ۲۰۰۰ میں القدس برنطینی استعار کے زیر نگیں رہا۔

ﷺ ۱۳۶۶ جری، ۲۳۲ عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ برموک کے بعدان علاقوں کو آزاد کرایا۔ ۱۳۲۲ جری، ۲۳۴ء میں ۴۰۰۰ صحابہ نے اپنے فتح کمااور پیال کے بادری صفر دنیوی

نے شہر کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے حوالے کیس اور معاہدہ کیا۔

🖈 ۴۹۳ جری، ۱۰۹۹ء میں صلیبیوں نے یہاں پر قبضہ کیا۔

کتا ۵۸۳ چری، ۱۱۸۷ء میں معرکہ حطین میں صلاح الدین الدی الدی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کو شکست فاش دی اورالقدن کو آزاد کراہا۔

ہی ۱۵۸ ججری، ۱۲۹۰ء میں معر کہ عین جالوت ہوا جس میں القدس کو تا تاریوں ہے۔ آزاد کرایا گیا۔

🖈 ۹۳۴ جری،۱۵۱۷ء میں عثانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنالیا۔

🖈 ۱۳۳۷ جمری، ۱۹۱۷ء میں پہلی جنگ عظیم ہوئی،خلافت عثانیہ ختم کروی گئ اورالقدیں

انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔

کے ۱۹۱۲ء میں''بالفور'' معاہدہ ہوا اس کے تحت یہاں''یہودی ریاست'' قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔

وعدہ بیا ہیا۔ \ ۱۳۲۸ جری، ۱۹۴۸ء میں فلسطین کے ۵۸ فیصد علاقے میں اسرائیکی ریاست کے

۱۳۹۸۶۶ میں امرا میں ۱۹۴۸ء میں مصین کے ۷۸ یصدعلائے میں امرا میں ریاست کے قیام کا اعلان کردیا گیا۔

ﷺ ۱۳۸۷ جمری، ۱۹۲۷ء میں یبود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ ۱۳۸۲ میں ۱۹۸۷ء میں یبودیوں کے خلاف جدد جبد کا اعلان کردیا گیا۔

## القدس کے نام (۱)

د<u>-</u>نىدلانى حقىقتىن:

وقت کی گردیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلاد تی ہے؟ اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے نئیں ہوجا کیں تو کسی دردی اور صفائی ہے وہ چیزان سے چین کی جاتی ہے؟ اس کی مثال دُنیا مَن متعدس تاریخی شمارت مجداتھی کو جلس القدرانبیا سے کرام علیم السلام اوراولیاء مَن متعدس تاریخی شمارت مجداتھی کو جلس التحق کا خزف موات کے متد ن جین نیاز کا بوسہ لینے کا خرف حاصل ہے، یہاں وہی کا نزول ہوتا رہا، قرآئی شہادت کے مت بی برکات آ سانی نے پایاں رصت کی شکل میں اس کی مقدس چارد بواری میں امرتی رہیں، میں سے رب العزت اپنے آخری نی کو معراج پر لے گے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور سیس ایک نواریت کے مطابق بچاس ہزار نمازوں کے برابر ملتا ہے۔

افسون! کماس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمان کو ادائیگی کا موقع نمیں ملا ۔ ذیل میں القدرس شہراور مسجد افضا کی مختصر تنارت کی تردید بیش کی جن ہے۔ شاید کی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگار کی پیدا کرد ہے جو نے بریا کر رکھا ہے۔ جو دیکار کو کے ایک کی تردید کرد کے بیدا کرد کے بیدا کرد کے بیدا کرد کے بیدا کرد کے برود نے بریا کر رکھا ہے۔

ا قدل تاریخ کے آئینے میں:

القدر، روشلم کا عربی نام ہے میے زمانہ قبل اسلام میں 'املیا'' بھی کہا جا تا تھا۔ یہ ۳۵ ورجہ عوں شرقی اورا۳ درجہ عرض شالی پر واقع ہے، بحروم سے اس کی او نچائی ۵۰ میشراور بحرمر دار کی سطح ہے اس کی بلندی • ۱۱۵ میٹر ہے۔ بحروم ہے اس کا فاصلہ ۵۲ کلومیٹر، بحرمر دار ہے۲۲ کلومیٹر اور بح احمر ہے ۲۵۰ کلومیٹر ہے۔ القدس وُنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اورمسلمانوں کے ہاں میسال طور پر متبرک ہے، اس شہرکی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزاہے۔ یہاں میوے کثرت ہے اورنہایت لذیذ اورشیریں ہوتے ہیں۔القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی وُنیا کومعلوم ہےاس کےمطابق یققریباً ۲۵ صدیاں پرانا شہرہے۔ یہاں ساڑھے جار ہزارسال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور بیوی آباد تھے۔• ۵۰ قبل میچ انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلع تعمیر کیے۔ پھر ۲۹ واقبل مسے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیااوران کے فرز ندسید نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ ۵۸۲ قبل سے میں بداہل فارس کے قبضے میں آگیا جب بخت نصر نے پیہاں پلغار کی۔ یہودیوں کافٹل عام کیااور جو باقی چ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یبال پرافتدار کاسلسله اسکندر کے قبضتک جاری رہاجو ۳۳۳ق میں ہوا۔۲۳ ق میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ان کے ایک بادشاہ ہمیر ڈوس نے ۱۳۵ء میں اس شیر کو بالکل تناہ کر دیا اور یہاں نیاشپر''ایلیا کا بتولینا'' کے نام سے بسایا۔رومیوں کے دورِ حکومت میں بیشپر''ایلیا'' کے نام ہے جانا جاتا تھااور بیہاں عیسائیت کا دور دورہ تھاقسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ صلا نہیے ۱۳۳۵ء میں یہاں وہمشہورگر جانغمیر کیا جو'' کنیسۃ القیامۃ'' کے نام ہےمشہور ہے۔

۱۹۱۳ میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہوگے اور یہاں کے گرجاؤں اورعبادت خانوں کولوٹ کر ویاؤں اورعبادت خانوں کولوٹ کر ویان کردیا۔ اس وقت پیٹیمرآ خرالز ماں حلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تنے اور یکی وہ واقعہ ہے جس پرمشر کیون مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا کیونکہ فاری مشرک اوران پڑھ نے اور دوی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب سے کین آن کریم نے بیش مشرک اوران پڑھ نے اور دوی خاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جا کیں گیے ہوئی اور ہرقل نے ۲۲۷ ، میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر سے شرخ تنے کر کیا اور یہاں کچھیسائٹ کا غلہ ہوگا۔

القدس اسلام كے سائے ميں:

القدس کومُسلما نوں میں ہےسب ہے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا پھر ء بعد درازتک بیمسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اورعباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروث ویرتی ملی \_ گیارهویں صدی عیسوی میں (۴۹۲ھ/۹۹۰ء) میں پور بی عیسائیوں نے اس پر تبنه کرلیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برمکس وہ مظالم ڈھائے جوان کی انسانیت ہے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یا در کھے جاتے ہیں۔مسلمانوں کی کثیر تحداد كومسجد اقصى مين لاكر ذريح كيا كيا\_مسجد مين كهوڙون كالصطبل بناديا كيا جي "أصطبل سیمان'' کے نام سے بکارا جاتا تھا۔• ۸سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرِ زنداسلام سلطان صلاح الدين ايو بي رحمه الله نے اسے ١٨٨ء ميں دوبارہ فتح كيا اورمسجد آھی کی تغیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کاسلسلہ جاری کیا۔ تب سے میہ ملمانوں کے پاس تھالیکن انگریزوں نے ۲ فروری ۱۹۲۴ء کوفلسطین پر قبضہ کرلیا۔ یہاں جو پہلا برجانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیموئیل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیاس وقت عیسائی ہونے کے . وجود یمبودی مقاصد کی بھیل کے لیے یوری طرح آلہ کاربنا ہوا تھالہٰ ذادیدہ دانستہ ایک سازش تے تحت بیماں بہودی کمشنر بھیجا گیا۔اس نے بہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول و ہے۔امریکا کی صهیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں یاؤنڈ ے۔ رفتہ رفتہ بہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخر کار بہودیوں نے برطانیہ کی سریرتی میں ١٩٥٦ء مين اسرائيلي سلطنت كے قيام كا اعلان كرديا۔ ٤ جون ١٩٦٤ء كواسرائيل نے قديم بیت المقدر برجھی قبضہ کرلیا۔اس دن ہے آج تک یہاں مشرقی پورپ اورروس سے بہود بول ن لگاتار آ مد جاری ہے جس کی وجہ سے فئے يہودي محلے اور آبادياں قائم جورہي ہيں۔شهركو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آ ٹارومقامات مسمار کیے ے رہے ہیں، لا کھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے ننگ آ کرا پے دیہات اور شبرچپوڑنے برمجبور ہوگئے ہیں اور شام ولبنان کے مختلف کیمیبوں میں بے خانماں زندگی گزار

رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کراٹھتا ہے اوران مظلوموں کی دادری کے ساتھاں شہر کوتیسر کی مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کردکھا تا ہے۔؟ تقصیل

مسجداقصیٰ اور ہیکل سلیمانی:

عام طور برمشہور ہے کہ مجداقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد وحضرت سلیمان علیہا السلام نے کی کیکن بیہ بات صحیح نہیں، بخاری شریف میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے كه بيت الله اورمجد اقصى كى تقير مين حاليس سال كا فاصله ہے اور بيت الله كى تقمير ابتدائے آ فرینش میں حضرت آ دم علیه السلام نے بحکم الٰہی کی تھی ( حضرت ابراہیم علیه السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں ریتمیرنو کی تھی )اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تغییر سید نا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیماالسلام سے بہت عرصة قبل ہو چکی تھی۔اس طرح یہودیوں کا بیدوی کی ہی مرے سے باطل ہوجاتا ہے کہ یہاں حفرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے بہلے ہیکل (عبادت گاہ) تعمیر کی تھی البتہ بیضرور ہے کہ اس کی تعمیر نوحضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے کیکن حضرت سلیمان علیه السلام ہےصد بول قبل بیباں ہیکل موجود تھا۔القدس کی جوتاریخ آج کی انسانی دنیا کومعلوم ہےاس کےمطابق یہاں کنعانیوں اور بیوسیوں کے دور ہے ہیکل تقمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نٹی تعمیرات ہوئی ہیں، بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار ہے مکمل انہدام کے بعد نئ تغییر ہوئی ہے جو کھی یبود کے جانی دشمنوں عیسائیوں اور بھی مسلمانوں نے کی .....تو یہودی س کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ایک طویل عرصہ تو یہاں ایبا گز را کہ یہاں تباہ شدہ ملیے کےعلاوہ کچھے نہ تھا۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ بنی اسرائیل کوخدا تعالیٰ نے جب ان کی بدا عمالیوں کی بنا پرسزا د بنی چاہی تو چھٹی صدی قبل اذہ سے کے اوائل میں بائل کے حکمر ان بجنت تھرنے بروشلم کو فتح کر کے ہیوند زمین کر دیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نذر آتش کر کے ایک لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بائل لے گیا ہمورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الٰہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً ڈیڑھ صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور پچھ نہ تھا۔ اس کے بعدائل معر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار یباں گزارے اوران کے دور میں یبال تغیرات بنتی اور اُجڑتی رہیں، مختلف اقوام کی حکومتوں کی ، اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نجانے کس طرح اس جگہ پر دو کئ کرتے ہیں؟ ان کا ہیہ ہے جادو کی ان کی اس تاریخی بریختی کا حصہ ہے جس کی بنا پر دو مختلف اقوام عالم کو اپنا ذشمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالف مول لے کر اپنے لیے فیملہ کن شکست کی بنیا در کھ رہے ہیں۔

#### فتح ہے تعمیر تک:

اسلام كا آفآب عالم تاب جب طلوع مواتو حضورا كرم صلى الله عليه وملم رجب٢ ججري، ١٦ یا ۱۷ماه تک اس مقام کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس لیے بیمسلمانوں کا قبلہ اول اور ٹالث الحرمین کہلاتا ہے۔واضح رہے کہ مجداقصیٰ کامصداق وہ ساراحرم قدی ہے جس کے گرد ا یک فصیل قائم ہےاوراس میں مختلف عمارتیں ہیں اور قبلۂ اول اس میں موجودوہ چٹان ہےجس پرزر درنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔سید ناعمر فاروق رضی الله عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شرکوفتح کیا تواس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور یادر بوں کی بےتو جبی اور ہےاد لی کی وجہ سے بیساری جگدویران تھی اور مقدل چٹان برکوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس کی صفائی کا تھم دیا اورخود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کرصفائی کی۔منداحد کی معیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عندسے یو چھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ اُنہوں نے فرمایا کہآ ہے میرامشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہوکرنماز بڑھیں تا کہ سارا قدل آپ کے سامنے ہو۔حضرت عمرض اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیآ پ نے بہودیوں سے متی جلتی بات کی ۔ میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی چنانچہآپ حرم کے قبلہ والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگد کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۷/ ۵۸) میں اس روایت کی سند کو جید کہا ہے۔ پھرآپ نے یہاں معجد کی تغییر کا حکم دیا۔ یہ معجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تغییر کی گئی تھی۔ أموى دو يخلافت ميں جب مركز خلافت شام ميں تفاتو بيت المقدر كوخاص ابهيت حاصل ہوئى اور ماموى دو يقير حفرت عمر رضى اللہ عنہ كے اور أموى خليفہ وليد بن عبد الملك نے مجداس نئي مجد كے اندرا گئى ہے۔ موجود و تغيير كى بنياديں أموى خلفاء كى ذاكى ہوئى بيں۔ مو رضى اللہ خلفاء كى ذاكى ہوئى بيں۔ مو رضى اللہ عند كا كارنامہ ہے اس طرح اس كى شائدار تغيير كا اعزاز أموى خلفاء كو حاصل ہے۔ بعداز ال مسلطين اسلام اس كى د كيمه بھال بقير ومرمت اور ترئين و آرائنگى اوراضا فات كرتے رہے۔ عبدو فا كى شخييل :

حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول ۲۰۰ گز اور عرض ۲۰۰ گز ہے۔اس ہال اور برآ مدہ کی تغیر نہایت خوبصورت ، پُر تکلف اور شاندار ہے۔ چیت جن ستونوں پر کھڑی ہے ، بیاعلی قتم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مبجد کے گنبد کے اندرونی جھے پر نہایت عمد فقش ونگاراورطلائی کام کیا گیاہے۔مسجد کے گردمضبوط فصیل ہے۔مؤرخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصلی کی روزِ اول ہے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے۔ان میں کمی میثی نہیں ہوئی۔مبحداقصیٰ کااطلاق اس پورے قطعہ پر ہوتا ہے جس کے گردیہ فیصل موجود ہے لیکن بھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مہجرافعنی کہددیتے ہیں جواس چار دیواری کے اندرنماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے چودہ دروازے ہیں ان میں سے دَس دروازے آج بھی زیراستعال ہیں جبکہ جار درواز ہے سلطان صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظتی تکتہ نظر کے تحت بند کروادیے تھے۔معجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآ مدے میں سات دروازے ہیں۔اس کے آگے وسیج صحن ہے۔اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں،جن میں یادگار کے طور پرتغمیر کیے گئے تیے، چبوترے،اذان کے مینارے، یانی کی سبلیں، کویں، مدرسے اور محرانی درواز 'ے ہیں۔ان عمارتوں میں سب سے بوی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبدی عمارت ہےجس کا تفصیلی تعارف آگے آئے گا۔ افسوں کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کی دید ہےمحروم ہیں۔اس صحن میں جعہ وعیدین کےروح برور

ا بناعات ہوتے ہیں مسلمانوں کی بہال نماز کی ادائیگی میں بہودا پنے لیے نہایت رسوائی محسوں کرتے ہیں ابندا وہ مجھی بہاں آگ لگا کر اور بھی مسجد اقصلٰی کے پنچے سرنگیں کھود کر اور بھی دوسرے جیلے بہانوں سے (خدانخواستہ)اس کے انبدام کی کوشش کررہے ہیں اور مسجد اقصلٰی کی سوگوار فضا سارے عالم کے مسلمانوں سے عہدوفائی تحییل کا تقاضا کررہی ہے۔

## القدس كے نام (٢)

حرم قدی میں بہت کی ایسی یادگاریں ہیں جن کا تذکرہ اقصیٰی کی مظلوم یادیں زندہ کرنے کے ساتھ جذبہ کریت اور شوق جہاد کو واولہ بخشاہے۔ چندا ہم مقامات کا تذکرہ بیش خدمت ہے۔ اللہ کرے ایمان کی تازگی اور رجوع الی اللہ وقیام للجیاد فی سمبیل اللہ کا باعث ہو۔

#### د يوارِ براق:

سیرم کے جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی سے میزاور بلندی کا میئر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات یہاں اپنی سواری کو باندھا تھا۔ اس مناسبت سے اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ یہاں مُسلمانوں نے حرم کی فسیل کے ساتھ سمجد برائی مجبوبی تغییر کی تھی اس کے ساتھ خاتاۃ اور وقف جائیدادی بھی تغییر۔ براق کے نام کے ساتھ خاتاۃ اور وقف جائیدادی بھی تغییر۔ یہودیوں نے یہاں عاصانہ فیفند کرکے مکانات گرانے کے ساتھ سمجد بھی منہم کردی اور وسیح بموار اعاط کو اپنی عبادت کے لیے خصوص کر لیا۔ وہ اس دیوار کو بیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ بموار اعاط کو اپنی عبادت کے لیے خصوص کر لیا۔ وہ اس دیوار کو بیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ بھی ہے۔ اور اور ایک درزوں میں درخواتیں لکھ کھو کر رکھتے ہیں۔ اس دیوار کو انہوں نے اس کی بیادہ کو می بازی درجو کے دیا ہے۔ اور اس پر ملکبت کا دیوی بھی ہے۔ اس میں۔ ان کے اس احتقاز اور اور بیانیا دوی ہے کی دید سے فلسطینی سملمانوں کے ساتھ 1919ء میں اس کو اس کی اور کی بیاں رکھی ہوئی میز ان کی ایماں رکھی ہوئی میز اس کی اور دیوار میں اشتھ ال بھیلا۔ سملمانوں نے اس کی یماں رکھی ہوئی میز کر سے ان کی دراور اور میں اور دیوار میں ان کا اس وقت ایک بھیل رکھی ہوئی میز اس کے اس اور دیوار میں اور دیوار میں اور دیوار کی بیاں رکھی ہوئی میں کر اس ان کیتے دیں اور دیوار میں اور کی کی بر چیاں لکال کی بیاد دیں اور دیوار میں اور کی کی بر چیاں لکال کی بیاد دیں اور دیوار میں اور کی کی بر چیاں لکال کی بیاد دیں اور دیوار میں اور کی کی بر چیاں لکال کی بیاد دیں اور دیوار میں اور کی کی بر چیاں لکال کی براس وقت ایک کیکھش بھی

#### سنهرا گنبد:

یہ مجدافعلی کے حتن میں سمجد کے ہال ہے ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چیوت پر ایک اونچے چیوت پر ایک اونچے چیوت پ پر قائم ہے۔ اس کو' قبۃ الصخر ق'' کہتے ہیں۔ تیہ کے معنی گلنبداور حتر ہ کے معنی چیان کے ہیں۔ یہ قبیحی حتر میں قدر اونچی جگہ موجود ایک قدر تی چیان پر تعییر کیا گیا ہے اس کیے اس کا الصخر ہ'' یعنی چیان کا گذیہ کہتے ہیں۔ بیٹمار ت مثمن الاصلاع (آٹھ پیلوؤں والی) ہے۔ اس کا جر پہلو 14 فصر 14 فصر 14 کو شہر کیا قطر 14 فصر 14 وسے انداور کن قطر 14 فصر 14 فصر 14 وسیسالگایا محق بنداور کنڑی کا بنا ہوا ہے جس پر باہر کی طرف سونے کا رنگ چڑھا ہوا پیشل اور سیسالگایا گیا ہے اور اندر کی طرف کچے کا استر کیا گیا ہے، جس میں خوبصورت سنہری کا م اور پر تکلف آرائش وزیبائش کی گئی ہے۔ اس کی تغیر کا آغاز 14 ھرمطابق 1۸۵ء میں اموی غیفہ عبدالملک ترائش وزیبائش کی گئی ہے۔ اس کی تغیر کا آغاز 14 ھرمطابق 1۸۵ء میں اموی غیفہ عبدالملک ترائش وزیبائش کی گئی ہے۔ اس کی تغیر کا آغاز 14 معرطابق 1۸۵ء میں اموی غیفہ عبدالملک ترم وان نے کیا اور تخیل اس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کے ہاتھوں ۲ کیا وادر 14 کی معرابی 18 میں 14 کی میں اس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کے ہاتھوں ۲ کیا دی کھور 14 کی میں 14 کیا دی میں 14 کی میں 14 کیا دی میں 14 کیا ہور 14 کی میں 14 کیا دیں 14 کیا دیکھور 14 کیا کیا دیا 14 کی کھور 14 کیا دیا 14 کیا کیا 14 کی کھور 14 کیا کیا 14 کیا کہ 14 کیا کہ 14 کیا 14 کیا گئی ہے۔ اس کی تغیر الملک کے ہاتھوں ۲ کیا گئی ہے۔ اس کی تغیر الملک کے ہاتھوں ۲ کیا 15 کیا کہ 14 کی

ہوئی۔مشہورہےکہ بی امیدنے اس کی تغیر برمصر کے خراج سے حاصل ہونے والی سات سال کی آمدنی خرچ کی۔موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبدالحمید (۱۸۵۳ء) اور سلطان عبدالعزیز (۱۸۷۴ء) کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ چنانچہ دیواروں کی بیرونی مینا کاری، خوبصورت رنگین ثیشوں کی ۴۸ کھڑ کیاں اورانداز تزئین سب مخصوص تر کی طرز کا ہے۔ عمارت کے باہر حیاروں طرف خوبصورت پتھروں برسورۂ بنی اسرائیل اورسورۂ کیلین کی آیات خط طغرا میں دلفریب انداز میں تحریر کی گئی ہیں۔ بیآیات سلطان عبدالحمید ثانی نے تحریر کروائی تھیں۔ کھڑ کیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن تر تیب اور بہترین جالی دار کا م کولنو ظار کھا گیا ہے۔ یہ قبالک اونجے چبوترے برہے جس تک پہنچنے کے لیے سٹرھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ان سٹرھیول کے اختتام برمحرانی دروازے ہیں جن سے ایک وسیع چبوترے کی ابتدا ہوتی ہے۔اس چبوترہ کے پیچوں چھ پیخوبصورت قبہ قائم ہے۔ تبے میں اندر کی طرف ستون کی دوقطاریں ہیں، پہلی قطار چٹان کےاردگرد ہے،اس میں حارنہایت ضخیم اور چوڑے اور بارہ گول چھوٹے ستون ہیں، دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے اس میں آٹھ بڑے اور سولہ چھوٹے ستون ہیں، اس طرح اندرونی حصہ تین حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ پہلے میں چٹان رکھی ہے جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھراہے اور تیسرا حصہ دروازے ہے متصل ہے۔ آج کل دروازے کے ساتھ متصل جھے میں سبز اور درمیان والے جھے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے مسلمان یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور ( قبلہ کی طرف منہ کرکے ) نماز پڑھتے ہیں۔اس اعتبار ہے بعض كتب تاريخ مين اس ممارت كو مسجد قبة الصخره ' بهي كها گيا ہے كيمن در هيقت به با قاعده مسجد نہیں، ایک طرح کی جائے نماز ہے جے مسلمان یہاں آنے کے بعد لہوولعب میں مشغول ہونے کی بجائے نماز وتلاوت سے آبادر کھتے ہیں۔

اخلاص كانور:

اس گنبد کی تقمیر کے نگران مشہور تا بھی رجاء بن حیوۃ اور بزید بن سلام تھے۔ رجاء بن حیوۃ حضر ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہم نشین ساتھی اور مشہورا الی علم میں سے ہیں۔ آپ فلسطین 

#### هنان اور غار:

اں نان کے نیچا کی قدرتی عار ہے جس میں تقریباً سرآ دمی ساسکتے ہیں۔ بیغار مربع

شکل کا ہے جس کا ہر ضلع تقریباً ساڑھے چار میٹر لمبا اور حجت تین میٹر اونچی ہے۔ ججت میں تقریباً ایک میٹر چوڑا ایک شکاف ہے۔ اس غارش گیارہ میڑھیاں اترنے کے بعد ایک محرابی دروازے کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے، میٹر ابی دروازہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ غار کے فرش پر بھی سنگ مرمر بچیا ہوا ہے۔ اس غاریش دوٹر ایس میں دائی طرف والی محراب کے سامنے ایک چیوترہ ہے جے عوام'' مقام خھ'' کہتے ہیں اور شال کے چیوترے کو''باب انگلیل'' کہا جاتا ہے۔ غوضی تقمیر:

اس خوبصورت گنبر کی تغیر کے پس منظر کے متعلق مؤخین کا مدیجی کہنا ہے کہ ترم قدی کی حدود میں بیوجگہ چونکه نسبتا ذرا اونچی تھی اور یہاں لوگوں کی دلچیسی کا مرکز ایک بڑی چٹان اور زیر زمین غارموجودہ اورخلیفہ ولیدین عبرالملک تغیرات کا بہت شوق رکھا تھا۔ مہوز نبوی میں اضافہ، المن فاتاریخی جامع مسجد کی تغیر اور مسجد اتصلی کی خوبصورت اور پرشکوه عمارت کی شمیل اس کے علی اور پشکوه عمارت کی شمیل اس کے علی اور تشکیری گواہ ہے، اس لیے اس نے یہاں گنبدوالی خوبصورت عمارت بنوادی جو روحقیقت کوئی ملی مسجد اقتصلی کے سخت میں موجود دوسری ملی مسجد اقتصلی کے سخت میں موجود دوسری الم بسورت عمارتوں اور ستونوں پر کھڑ ہے تبول کی طرح فن تغییر کا ایک اعلیٰ نموند ہے اور اس ..... بعض مو خوبد ن نے اس عمارت کے بنانے کی وجہ بی بیان کی ہے کہ القدر تشہر میں کئیستہ التھارت نامی ایک خوبسورت گرجا تھاجس کو دیکھنے کے لیے عیسائی زائرین دور دور سے آتے تھے ، ای طرح بیت اللحم میں '' کسیستہ المہد' نامی ایک تاریخی گرجا بھی تھاجس پر عیسائی گخر اس کی میں کے دوان الرہے تھی جو رید دونوں گرج آج بھی میں )، ولید بن عبدالملک نے بدد کی کرعز م کیا کہ دوان کے زیادہ پر شکوہ کار دور میا کہ دوان

بددعاؤن كااثر:

بعض تجویدنگاروں نے تکھا ہے کہ یہودی ایک جگہ کے متعلق وہی اور من گھڑت عقائداور نہیں روایات رکھتے تھے، مثلاً ان میں ہے بعض احمقوں کا عقیدہ ہے کہ یہبال کی مقام پراصلی توراہ مدفون ہے۔ مسلمان جب یہبال آئے تو عیسائیوں نے یہودیوں کی ضدیش اس چٹان پر کوڑا کرکٹ ڈال کرات بچرے ہے جردیا تھا۔ حضرت سیدنا عمرفاروق رضی اللہ عند نے مہجد اور مجد کا حصہ ہونے کی بنا پراس کی صفائی کروائی۔ افعیل یہبال کوڑین میں بنان کوڑین کی ناف ہے جیس کی صفائی کروائی۔ بعض یہودی تی کی اور بیبال میں اور بیبال میران ان صفول اور وہمی اعتقادات کی تروید کی خاطر خلیفۃ السلمین نے اس پراسلامی طرف تھیر کی شاہ کار تارات ہوا کراتے اسلامی ورثہ کے طور پر متعارف کروایا اور بلاشبہ سے بلندگنبد میسلمانوں کے جذبات کو جمیز دیے اور مجدائیس کی دور سے بیجان کا سبب ہے۔

نحات د ہندہ کاانتظار:

ابل علم کافرش ہے کہ مسلم اُمتہ میں اس جذبہ جہاد کو پروان چڑھانے کی کوشش جاری رکھیں جس کی چنگاری کسی مسلم نو جوان کے دل میں چھوٹے تو وہ غازی اسلام سلطان صلاح الدین ابو پی دفعہ الله در جاتھ کی طرح مسلمانوں کا نجات د ہندہ بن کرسا ہے آئے۔اے کاش! ہم وہ ' دن اپنی زندگیوں میں د کیرسکیں جب بیت المقدس کی تیسری مرتبہ فتح اور بازیابی کا تاج شہواران اسلام کے سربر بیایا جائے گا۔

## القدس کے نام (۳)

زخمول کا مرہم:

حرم قدی سلمان سلطین ، علائے کرام ، اولیا ، عظام اور عامة آسلمین کی عقیدت و محبت کا مرکز رہا ہے۔ سلاطین اسلام نے بہاں تعبیر و ترقی کے گاظ سے نمایاں کام کیے چنا نجے بہاں نمازیوں کی سہولت یا مختلف تاریخی یا دگاروں کے حوالے سے تعمیر کی جانے والی متعدد چھوٹی فرایسورت عمارتیں ، مدرے ، تجے ، مجبوت بینارے ، پانی کی سلیلین ، سائبان اور وجوب گھڑیاں اپنی خوبصورتی ، دلفر بی اور ندرت کی وجہ نے ن تعیر کا نادر نمونہ سجھے جاتے ہیں۔ مجدود فعلی تقریباً انعرف صدی سے سہویہ نیوں کے دجہ نے ن تعیر کا نادر نمونہ سجھے جاتے ہیں۔ محبود افعلی تقریباً نصف صدی سے سہویہ نیوں کے دہر اسلام ہے اس کیے اس میں عصر عاضر کے طرز کے مطابی جدید تعیرات نہیں ہوئیں ، جو قدیم تغیرات موجود ہیں وہ بہت مضبوط اور پائیران اور تعیراتی موجود ہیں وہ بہت مضبوط اور کی وجہ سے ان کا حسن مائد پڑتا جارہا ہے۔ آج کل محبور افعلی کی فضا پرائیک سوگواری اور حزن کی کی وجہ سے ان کا حسن مائد پڑتا جارہا ہے۔ آج کل محبور افعلی کی فضا پرائیک سوگواری اور حزن کی کی میں نصیب سی کیفیت چھائی ہوئی ہرائی ایمان کو حسوری ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے دل ایک بے بنا م میں نصیب سے کیلو جا دان بیا میں دور کے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں نصیب ہوگیا ہر کی جہادی توسرت سے وہ وہ غم لیے ہوئے دنیا سے سمانانوں کو اپنی زندگی میں نصیب ہوگیا ہر کی جہادی توسرت سے وہ دنیا سے سمانانوں کو اپنی زندگی میں نصیب ہوگیا ہوئی ہرادی تا موسرت سے وہ وہ غم سے سی معرور میں گھر ہوئی کی سی سیسر سے بھرادی تا ہوئی ہرائیں گور

بیت المقدس کے ظیم فضائل اور بابرکت آب وہوا کی وجہ سے بلند پایدا بلی علم یہال روفق افروز ہوکر علمی مجانس کو زینت بخشتے رہے اور جلیل القدر مشاخ کیہاں اعتکاف ودیگر عبادات کرنے یا اصلاحی مجانس قائم کرنے کے لیے سکونت پذیر رہے بختھروقت کے لیے زیارت اور نماز کے لیے آنے والے خواص وعوام تو حدوثارہ باہر ہوتے تھے،سال بھران کا تا نتالگار ہتا تھا۔ ان سطروں میں حرم قد می کی چندمشہور تغییرات اور بیال قیام پذیر سنے والے چندا کا ہر ومشائع کا تذکر ہ مقصود ہے۔افسوں کہ ہمارے اس ورثے اور ہمارے درمیان صبیونی قوم کا سروفر یب اور ظهر وستم حاکل ہو چکا ہے جس ہے گزرنے کے لیے ہمیں قربانی دیناہوگ، عازیوں اور شہداء کے خون کی قربانی، وہ بایر کمت خون جو کی زمین پر گرتا ہے تو وہاں اللہ کی رحت اُر تی ہے اور ظوق کے اعمال بدگ خوشین زاکل ہوجاتی ہیں۔

### حرم قدسی کی چندمشہور تغییرات:

القدر میں قیام پذیر حضرات اہل علم ومشائ کہار کے تذکرہ سے پہلے ان چند مشہور عباروں کا ذکر کیا جاتا ہے جوجرم کی صدود میں موجود ہیں اور عرصے سے ان کواہل فلسطین کے علاوہ دنیا کے کسی صاحب تو حمیر نے نہیں و یکھا۔ یہ عمار تیں مخلف شم کی ہیں اُموی خلفا نے تو مہدوقعیٰ کی تغییر اول کی تھی کیان سے اضافی تغییرات بعد کے تین اودوار میں ہوئی۔ ایوبی وور، ممالیک دوراور عثانی سلطین کا دور خصوصا دوسرے دور کے حکمر انوں نے جنہیں ممالیک کہا جاتا ہے، یہاں تغییر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کئی شاہ کارتمار تیں یا دگار میں چھوڑیں ۔۔۔۔۔کین مناسب معلوم ہوتا ہے کہان کے ذکر سے قبل مجد کے بال میں موجود چند مشہور تاریخی اشیاء کا ذکر کرد ماجا ہے۔

## مسجد کے ہال میں:

مسجد کے قبلے والی و یوار میں ایک بڑا محراب ہے جے ''محراب واؤ '' کہتے تھے، اب ''محراب داؤ '' کہتے تھے، اب ''محراب عمر'' کہتے ہیں۔ سلطان صلاح '' محراب عمر'' کہتے ہیں۔ سلطان صلاح اللہ میں ابو بی رفع اللہ درجانہ حلب سے لائے تھے۔ اس منبرکی اس وقت پورک و نیا میں نظیر نہ تھی۔ اس منبرکی اس وقت پورک و نیا میں نظیر نہ تھی۔ اسے دراصل سلطان نو رالد میں رنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مگرائی میں اس اُمید پر ہنوایا تھا کہ اسے بیت المقدس کی فتح کے بعداس کے محراب کے ساتھ نصب کیا جائے گا۔ آخر کاران کے باشیں اوروارٹ سلطان صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بیامید پورک کردکھائی

اورالقد تر کوفتی کرئے اس مغبر کو بہاں نصب کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ۱۹۶۹ء میں بیبودیوں کی طرف ہے مجبر افضی میں آگ رگائے کا جو ہولنا ک سانحہ پیش آیا اس میں اس نایا بسنبر کا اکثر حصہ بھی جل گیا۔ ہال کے مغربی جانب او ہے کا ایک جنگلہ ہے اس میں ''محراب معاویہ'' (رضی اللہ عنہ ) کے نام ہے ایک محراب ہے۔ مشرقی جانب ستنظیل شکل کا حصہ مجبد کے دوسرے جھے ہے متاز نظر آتا ہے، بیدور حقیقت مجد افضی کا وہ قدیم حصہ ہجاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیلے بہل مجد تعمیر کھی ای وجہ ہے اے ''جامع عمر'' کہتے ہیں۔ اس میں ایک جھوٹا سامحراب ہے۔ جامع عمر سے ثبال کی طرف ایک خوبصورت جگہ ہے جے''ایوان عزیز'' کہتے ہیں۔ ایس کی الم بانب ایس چھوٹا ساکین نہایت خوبصورت محراب ہے کہتے ہیں۔ ایس کی الم بانی امریکو ویوڑائی اس میر نہایت خوبصورت محراب ہے اسے ''محراب زکریا'' کہتے ہیں۔ اس کی آمبانی اس میراور چوڑائی اس میراء کے اس کا معراب ہے۔

اب آیئے حمن سجد میں واقع جا بجا بھری خوبصورت نیارتوں پرائیک نظر ڈالتے ہیں تا کہ اس ورشدکی یا داور پذاکرہ ہمارے دل میں اے واپس لینے کی دھن پیدا کردے۔

#### رزسے:

حرم قدى كے شال اور مغرب ميں جو نصيل ہے (آگےآئے گا كدائمى دوستوں ميں القدس كى قديم آبادى تھى ليت بونسيوں ميں القدس كى قديم آبادى تھى ليت دوستوں كى جائب شہرختم ہوجاتا تھا) اس كے ساتھ ساتھ طويل وعريض برآ مدے ہيں۔ ان ميں مجلی اوراو پر كی مغزل ميں درسگا ہيں اور طلبہ كے كمرے تھے۔ ان ميں من سے کھھ کو مختلف مسلمان امراء يا ان كى ميگات نے ايصال تواب كے ليے تمير كيا۔ ان كے ساتھ مختلف چھوٹے ہوئے مرے بھی طلبہ كى رہائش كے ليے تمير كيا ہے التي تقيم مقدم من مدرسے مختائيد وقيم وہ من من مدرسے مختائيد وقيم وہ آج يہاں چندا كي جھوٹے مكاتب ہيں باقى سب ميں حسرت وياں كے وہ مناظر ہيں جن آج يہاں چندا كي جھوٹے مكاتب ہيں باقى سب ميں حسرت وياں كے وہ مناظر ہيں جن ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں کے آز اور شام والنا تاجم علی جو ہركی قبر ہے۔ روایت ہے كہ انہوں نے آز اور شام من فرص سے انکار کردیا گئن انہوں انہوں کے آز اور شام یا نئیس کیا

خبرتھی کہ وہ انگریز سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدو جبد کرتے رہیں گے اور گوری چڑی والا مکار فطرت والامسلمانوں کا بیر ثمن مسلمانوں کے ترک جباد کی وجہ سے القدس کو بھی اپنی سربرتی میں بہودیوں کے حوالے کردےگا۔

قيے:

ییخوبصورت تے تدریس، ذکر وعبادت کے لیے جائے خلوت، یا تاریخی یا دگاروں کے طور پرتغمیر کیے گئے تصاوراتی تک مجرافعلی کے حمن کی خوبصورتی اور رونق میں اضافہ کر رہ ہیں۔ ان قبوں کو مختلف حکمرانوں نے مختلف اغراض کے حمت تغیر کر دوایا۔ مہجدافعلی کی طائرانہ تصویر کو فور سے دیکھنے سے بیاس کے حق میں تراشیرہ موتیوں کی طرح بھرے نظراتے ہیں۔ ان میں سب مے مشہور قبد المعراج ہے جس پر یہودی فوجیوں کی برسائی گئی گولیوں کے نظانات موجود ہیں۔ بیقبہ المخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسانوں پرتشریف لے جانے کے عظیم واقعے کی یادگار میں تغیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قبد السلمانہ، القبہ انجو بیہ تبیہ یوسف اور قبد الشخ علیلی مشہور ہیں۔

#### چبوتر ہے:

یہ چہوتر گرمیوں میں نماز اور درس و تدریس اور علی ندا کروں کے لیے تعبر کیے گئے تھے۔ بیشتون کے فرش سے ذراا ویٹنجے اور مربع وستنظیل دونوں طرح کے ہوئے تھے۔ انہیں خوبصورت پھروں سے تقمیر کیا جاتا تھا اور اکثر قبلے کی جانب محراب نما دیوار بھی تقمیر کی جاتی تھی۔ ان میں سے زیادہ ترحم قدی کے مغربی حتی میں واقع ہیں کیونکہ وہاں درخت زیادہ تھے ان کے سائے میں بیٹھنے کی بیٹا میں بنائی جاتی تھیں۔ یہ تبنے زیادہ تر عثمانی دور میں تقمیر کیے گئے۔ ان کی کل تعداد چوہیں ہے، مشہور کے نام یہ ہیں: ایسیری کا چہوترہ، سلطان ظاہر کا چہوترہ۔ سلطان ظاہر کا چہوترہ۔

#### مینارے:

بیت المقدس میں اذان کے لیے چار مینارے تھے جوشالی اور مغربی جانب تھے کیونکہ شہر کی آباد کی اس طرف تھی مسجد اقصٰی چونکہ قدیم القدس شہر کے جنوب مشرق کنارے میں نسبتاً او نجی جگہ واقع ہے اس لیے اس کے جنوب اور مشرق میں آباد کی نہتھی۔ اب آخری دور میں یہاں رہائٹی تغیرات ہوئی ہیں۔ حرم قدی کی فضا ہے گا ٹی تصویر کود کھنے ہے یہ بات بخو بی جھھ بیاں رہائٹی تغیرات ہوئی ہیں۔ جرم قدی کی فضا ہے کا ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۷ھ) میں آجاتی ہے۔ یہ بیار ممالیک کے دور (۲۷۷ء۔ ۲۹۷ھ میں ملاقعی کے اور آج تک دور ہے میں کی علامت کے طور پر دکھیے جاتے ہیں۔ یہ بینارے معبد کے جار درواز وال کے ساتھ تغییر کیے گئے تئے اس مناسبت ہے آئیس باب المفار یہ کا مینارہ اور باب الاساط کا مینارہ اگراجا تا ہے۔ معبلیس : معبلیس :

خاد میں حرم نے نماز ایول اور زائرین کی سہولت کے لیے پانی کا بہت عمدہ ابتظام کیا تھا جس کی وجہ ہے۔ مجد کی حدود میں جا بجا بیٹھا اور شندا پانی کنووں، ہبیلول اور حوضوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا تھا۔ حرم شریف میں ۲۵ کنویں تھے جن میں ہے سترہ مجد افضای کی مرکزی مارت کے قلادہ تعمیلین اور آٹھ شنہرے گنبدوالی تمارت کے آس پاس تھے نوسیلین اس کے علادہ تعمیلین 'کا س الفوارہ' (بیالے والافوارہ) نا کی ایک خواصورت حوش مجد کے مرکزی دروازے میں ایوبی نے ۵۸۹ھ میں تقییر کروایا تھا۔ بیروش معجد کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے کی طرف سے کی گئی تصویروں میں نمایاں نظرا تنا محبد کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے کی طرف سے کی گئی تصویروں میں نمایاں نظرا تنا ہے۔ شہر کے چندشور تشعیر شعول کا پانی جمی نا لیوں کے ذریعے مجد تکے پہنچایا گیا تھا۔

دهوپ گھڑیاں اور تہ خانہ

مسچەراقنعلى ملىل دورعوپ گھڑيال تقييں جواوقات نماز پېچائنے کا کام ديتی تقيس -ايک مسجد کے بالکل سامنے اورا يک چٹان والے گنبد کی ديوار پر -

اس کے علاوہ مسجد کے مرکزی ہال کے پنچے ایک نہ خانہ بھی ہے جے صلیبیوں نے اپنے تبضے کے دور میں گھوڑوں کا اصطبل بنار کھا تھا اور اے' اصطبل سلیمان' کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نہ خانہ سنونوں پر کھڑا ہے اے' فقد یم اقصلیٰ '' بھی کہتے ہیں۔ آخری دور میں مسجد اقصلی کے ایک کمرے میں اسلامی نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جن کا تاریخی اشیاء کے شوقین ذوق وقت سے دیدار کرتے ہیں۔

مىجداقصىٰ بطورايك علمى مركز:

معجداقصیٰ عرصہ دراز تک مسلمانوں کا عظیم علمی مرکز رہی ہے۔ سب سے پہلے بہاں دین محرت عمرض اللہ عنہ کے تکم سے دوجلیل القدرانصاری حجابہ قابر پزیرہوئے تاکہ یہاں دین سکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہو سکے۔ ان کے اساء گرامی عبادہ بن صامت رہنی اللہ عنہ (وفات ۵۸ ھر) ہیں۔ اول الذر فلسطین کے پہلے قاضی بھی تھے۔ ان دونوں حضرات نے ساری عمریہاں تعلیم ویڈریس اورارشاد واصلاح میں گزاری اور بہیں کی مبارک ملی میں مدنون ہوئے۔ ان کے مزارات محبداقصٰی کی مشرقی میں ارک اور بیاں بیاب الرحمت نامی مقبرے میں ہیں۔

ان کے بعد علاء اسلام و نیا بھرسے بہاں آ کر علم کی خدمت اور مبجد اقعیٰ کے فضائل کے حصول کے لیے مقیم ہوئے رہے۔ ان میں مشہور مضرمقاتل بن سلیمان (وفات ۱۹۵ھ) شام کے فقیہ امام عبدالرحمٰن بن عمرواوزائل (وفات ۱۹۵ھ) عراق کے امام صفیان تُوری (وفات ۱۳۵ھ) اور مصرکے مشہور عالم امام لیف بن سعد (وفات ۱۳۵ھ) کے علاوہ فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن اور لیس شافعی رحمتہ اللہ علیہ (وفات ۱۳۹۵ھ) بھی شامل ہیں۔ جن بزرگان دین اور اوالے وشتائ نے بہاں وقافو قاقیام کیاان کوتو احاطہ شار میں نہیں لایا جاسکتا۔ پانچویں صعدی اولیاء ومشائن نے بہاں وقت فوقا قیام اسلام کاسب سے اتبم علمی مرکز بن گئی جب ججة الاسلام امام ابوام مرکز بن گئی جب ججة الاسلام امام ابوام مرکز بن گئی جب ججة الاسلام امام کمرے میں تقر ایف کے آپ جس کمرے میں تقربی ایک میں بھر ایک وقت کمرے میں تقربی کہ میں تقربی اس میں میں تقربی ایک وقت کو دوایات کی دوایت کے مطابق حدود حرم میں تقربیا تین سوسا تھ مدرسے تھے ودامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دوایت کے مطابق حدود حرم میں تقربیا تین سوسا تھ مدرسے تھے ودامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دوایت کے مطابق حدود حرم میں تقربیا تین سوسا تھ مدرسے تھے ودامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیہ دیے تھے۔

چھٹی صدی ہجری میں تقریباً اسی سال تک صلیوں کے تسلط کا دور رہا۔ اس زمانے میں تعلیم و تعلم کا بیر مبارک سلسلہ موقوف ہوگیا تا آ تک اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایو بی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کرکے یہاں عبادت قعلیم کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا۔ اب چر تقریباً استی سال ہونے کوآئے ہیں کہ بیسلسلد دوبارہ موقو ن ہو گیا ہے اوراب مسجد اقعلیٰ کے حتی میں قال اللہ دقال الرسول کی زمزمہ بارصداؤں کی جگد زخمی نمازیوں کی آبیں سائی دیتی ہیں۔ بیت المقدس اہل قلم کی نظر میں :

بیت المقدس کے بارے میں گئی کتا بین کھی گئی ہیں جن میں زیادہ مشہور کتابوں کواہل علم کی دلچیوں کے لیے مصنفین کے عبد کے لحاظ ہے بالتر میں نقل کیا جاتا ہے۔

(1)الحسامع السستقيضي في فضائل المسجد الاقضى ،امام بمباؤالدين ابوالقاسم المعروف بيعافظ ابن عباكر، وفات ٢٠٠٠ هه

(۲) فضائل بیت المقدس ، ابوالمعالی مشرف بن مربی المقدی ، بیان علما میں سے بیں جو یا نچویں صدی ججری میں القدی میں مقیم رہے۔ وفات ۴۹۲ ھے۔

(٣) باعث النفوس الى زيارة القلس المحروس ، تتنخ بربان الدين الضرارى المعروف سابن القرقاح، وفات 249 هه \_

(٣) مثير الغرام الى زيارة القدس والشام، شهاب الدين المقدى، وفات ٦٥ ٧ ص

(٥) اتحاف الاحضى بفضائل المسجد الاقضى بمَّس الدين سيوطى المقدى،

وفات ۸۸ه ـ

(۲) بیست المقدس والمستجدالاقضی، دراسة تاریخیة موثقه ،مجم<sup>دس</sup>ن شرّ اب، وارالقلم مشق\_

اس کے علاوہ ناصر خسرو (وفات ۲۳۸ ھ) مشہور مستند مؤرخ یا توت حموی (وفات ۲۲۲ ھ) مشہور ستند مؤرخ یا توت حموی (وفات ۲۲۲ ھ) اور شام کے مشہور خفی فقید اور بلند پا بیصوفی اور بزرگ شخ عبدالند کے استاذ ہیں، نے اور بزرگ شخ عبدالند کے استاذ ہیں، نے بیت المقدس کے سفرنا مے لکھے ہیں۔ ناصر خسر وکا سفرنا مدفاری میں ہے اور شخ عبدالنی نابلسی کے سفرنا مے کانام "الحصدرة الانیسسیة فی الرحلة القدسیة" ہے جوان اور میں کھا گیا۔ نیز طال بی میں اس موضوع ہے بیکھی تا ہیں مثال مح ہوئی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

١ ـ المسحد الأقصىٰ والصحرة المشرفة. ابراهيم الغي مكتبة الشروق البيروت \_

٢- الروض المعطار في حبر الاقطار. محدين عبد المعم الحمير ى مكتبدلينان \_

 "- السقدسات الإسلاميه في فلسطين و المطامع اليهوديه الخطيرد. الهيئة العربية العليا الفلسطين.

٤ \_ خطط الشام. الجزء السادس. محمر كروعلى مكتبه النورى ومشق\_

مكانة و تاريخ بيت المقدس في الإسلام. الدكة رعبدالقتاح عمرالعولي.

# بہ چٹان مقدّس کیوں ہے؟

محترم جناب مدير صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

''ضرب مؤمن'' ہرسال جوخوبصورت کیلنڈرشا کُع کرتا ہےان کی تعریف ہے ہم قاصر میں۔اللّٰد کرے کہ بیسلسلہ دائم وقائم رہے۔اس مرتبہ 'القدس کیانڈر' میں ایک جملہ ککھا ہوا تھا: ''وہ مقدس چٹان جس برزردگنبد قائم ہے'اس چٹان کومقدس کس حوالے سے کہا گیا ہے؟ ازراہ کرم ذرااس کی وضاحت فرمائے، نیز اس چٹان کی تاریخی حیثیت اور دیگر مذاہب کے حوالے ہے اس کی اہمیت پرروشنی ڈالیے۔ہم نہایت شکر گزار ہوں گے۔

والسلام عاصم باجوه، سيالكوث

> مکرمی جناب باجوه صاحب وعليكم السلام ورحمة اللدوبر كابتذ

بندہ کونو قع تھی کہ قارئین اس طرح کا سوال ضرور کریں گے۔واقعہ پیرہے کہ پید چٹان تمام آ سانی نداہب (اسلام، عیسائیت، یبودیت) میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور مستقبل میں جو بڑے اور انقلابی واقعات پیش آئیں گے ان کاتعلق کسی نہ کسی طرح اس چٹان ہے جڑے گا لہٰذااس کی تصویر کے ساتھ (جوانتہائی کوشش،محت اورکثیر رقم صرف کرکے حاصل کی گئی تصاویر میں ہے ایک ہے ) پیالفاظ خاص مقصد کے تحت لکھے گئے تھے۔ الحمد للد کہ قار کین اس نکتہ ہے غافل نہیں رہے اوراب ہم اس اہم بحث کا آغاز کرنے کے قابل ہوگئے ہیں جو قار ئین پرفکرو

نظرکے نئے زاویے آشکارا کرے گی۔

ممکن ہے آج کے دن اکثر قار ئین ابوغریب جیل کے مجبور اور بے اس قیدیوں پر بیتنے والے انسانیت سوز تشد د کے واقعات کے حوالے ہے کچھ پڑھنا جا ہیں گرعراق کے حالات کو فلسطین کے حالات ہے الگ کر کے دیکھناغلطی ہوگی۔اس جیل میں انسانی تذکیل اور مسٹح کا جو اندازا پنایا جار ہاہے بیرخالصتاً یہودی انداز ہے ۔فلسطینیوں کےمظلوم میٹیوں کے ساتھ جو کچھے ہو ر ہا ہے، بیاس کی ایک جھلک ہے۔ دونوں جگہ ظالم بھی ایک اور مظلوم بھی ایک ہی ہے۔ابو غریب جیل کی مگران ہریگیڈیئر جزل کے عہدے پر فائز ایک متشدد مزاج اور جنون زدہ یہودی عورت ہے جو آٹھ سوویں ملٹری پولیس بریگیڈ کی سربراہ ہے اور بیدوہاں وہ پچھ کررہی ہے جو امرائیل کے''اے بی بی' 'ریسرچ سینٹر میں کیا جاتا ہے۔اے بی بی کا مطلب ایٹی بیٹریائی اور کیمیائی (Atomic, Bacterial & Chamical) ہے۔انسانیت سے عاری اسرائیلی فوجی جب فلسطینی نوجوانوں کے منہ پر یاخاندادر گوبر کے تھیلے باندھنے اورالیکٹرا نک کیتلی کی نو ٹی کومقعد میں داخل کر کے کرنٹ دینے جیسے ہولناک کا موں سے دل بہلا کر تھک جاتے ہیں تو آخر میں انہیں ان مراکز میں لے جاتے ہیں جہاں جراثیمی ہتھیار بنائے اورتجریہ کیے جاتے ييں - چنانچه پھرابليسيت رقص كرتى ہے،انسانيت منه چھياتى ہے اور چوہے، چھپكلى چيجھوندرير آ زمائے جانے والے ہتھیاران بے بس نو جوانوں پراستعال کیے جاتے ہیں۔ان مراکز میں آنے والے نوجوان آتے وقت قیدی ہوتے ہیں لیکن جاتے وقت اسرائیلی پولیس سے مقابلہ میں مارے جانے والی لاشوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یہی کچھا بوغریب کے جہنم زار میں ہو رہا ہےاوراس وفت تک ہوتار ہے گا جب تک دنیا والے اپنے گرد و پیش کو یہودی عینک ہے د مکھتے رہیں گے۔امریکی حکام نے اس جیل میں پیش آنے والے واقعات یر'' گہراافسوں'' ظاہر کرتے ہوئے کہاہے کہان واقعات ہے ہماراتشخیص تاہ ہوگیا.....کیکن بدمنا فقانه الفاظ کتے ہوئے وہ الی تمام کارروائیاں جھول گئے ہیں جو اِن کی گمرانی میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ ان چند باتوں کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

القدس جس طرح کے اہم، تاریخی اور قدیم ترین اسلامی آ ٹار پر شتل ہے،اس حساب ہے موجودہ دور کے مسلمانوں نے ان کی طرف توجہ بیں دی اور آج حال یہ ہے کہ عوام تو کیا خواص بھی انکی تاریخ اوراہمیت ہے آگاہ نہیں لہٰذا نتیجہ یہ ہے کدایک چھوٹی مسجد کے تحفظ کے لیے سینہ سیراور سر بکف ہوجانے والےمسلمان اینے تیسرے مقدس ترین ورثہ پریہود کی پلغار کی خبریں سنتے ہیں مگران کے جذبات میں کوئی تغیر پیدائہیں ہوتا۔ان کے اس اہم اور مقدس ور شاکو بہودی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں گریورے عالم اسلام میں کوئی خاص تشویش سامنے نہیں آتی ۔ بیصورت حال نقاضا کرتی ہے کہ سلم اہل قلم اورا بلاغی وصحافتی ا دارے آ گے بڑ ھاکر اں تاثر کوختم کریں کہ القدر صرف فلسطینی مسلمانوں کا ورشہ ہے یا پیر کہ فلسطینی فیدائی جانبازمحض اینے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔حقیقت بدہے کہ القدس پورے کر ۂ ارض کے ۴۵مما لک میں رہنے والے سواارب مسلمانوں کی مشتر کہ میراث ہےاوراس کا تحفظ ہراں شخص کا فرض ہے جو الله اور يوم آخرت بريقين ركھتا ہے اورا حادیث میں ذکر کی گئی ان پیش گوئیوں کوسیاسمجتا ہے جوارض فلسطین میں اہل حق واہل باطل کے درمیان ہریا ہونے والے اس عظیم معرکہ (الملحمة الكبرىٰ: Armagedon) سے تعلق ركھتى ہيں جو قيامت سے قبل ہوكر رہے گا اور بني نوع انسان کی زندگیوں اوراس یوری کا ئنات کوایک نیا رُخ دےگا۔

اس چٹان کے متعلق بحث کا آغاز پچھلے سال بعض مضامین میں سامنے آنے والے اس سوال ہے ہوا تھا کہ حجد رفعہ کا مصداق کیا ہے؟ گرے سزرنگ کے گنبدوالا ہال جہاں محراب ہوار جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یا زردگنبدوالی حسین شارت جواں ہال سے ذرا آگے مسجد اقتصی کے حتی میں واقع ایک او نجے اور وسیح چیوتر ہے پر قائم ہے اور اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہا ہے دیا کا آضواں بھو بہ شار کیا جائے ہے کی محضل ایک شاہانہ شوق اور فانی عشق کی یادگار ہے جبابہ یہ گنبدا کیا بلند نظر یے اور اعلیٰ مقصد کے تت ایک مظلم موج کی ترجمانی کردہا ہے جس کے بیشن نظر دوجیل القدر اللہ مقالا کہ القدر اللہ مقالا کہ القدر اللہ علیہ الکہ اللہ القدر اللہ مقالا کہ الکہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو سے بیشن نظر دوجیل القدر اللہ مقالا کے اس کے بیشن نظر دوجیل القدر

تا لبعین نے اس کی تغییر کی نگرانی قبول کی تھی۔ واقعہ بیہ ہے کہ نہر زبیدہ اور گنبیر صخر ہ وہ دوایسے عظیم الثان اسلامی آ ثار ہیں جنہیں جس پہلو ہے بھی پڑھا جائے بید نیا کی ممتاز ترین انسانی تغییری کاوشوں کے معیار پر پورا اتر نے ہیں بلکہ دونوں اپنی مقصدیت اور پس منظر میں دوسرے سات گائبات پرفوقیت رکھتے ہیں مگراہل مغرب کا تعصب ان کے مقام کوشلیم کرنے ہے انکاری ہے۔

اس سوال کے متعلق مسلم مفکرین اور حقیق کاروں میں دورائے سامنے آتی رہی ہیں۔ پچھ حضرات اول الذكرعمارت كومسجد اقصلي كاحقيقي مصداق سجيحته بين اوريجهم مؤخرالذكركو \_ دونون طرف سے مقالات اور مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں غور کیا جائے تو بیسوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی لا ہور کی بادشاہی مبحد کے بارے میں یو چھے کہاس کا مصداق صرف وہ اگلامتقف حصہ ہے جہاں گنبداور در ہے ہیں یا دروازے کے قریب وہ کچھلا حصہ جہاں چھوٹا سا عجائب گھراور دالان ہے۔۔۔۔۔ یا کراچی کی مسجد بیت المکرّم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جائے کہاس سے مراداس کا مرکزی مال ہے باشالی جانب کے دروازے کے قریب وہ ہوا دارگنید جو مسجد کے داخلی درواز ہے کے قریب بنایا گیا ہے۔اب ان بدیمی سوالوں کا جواب یمی ہے کہ معجد کا مصداق اس کی حیار د لیاری پرمشتل وہ تمام خطہ ہوتا ہے جواس کے نام پر وقف کیا جائے ، البتہ پھراس کے مثلف جھے ہوتے ہیں۔ کچھ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ تعلیم اور دیگر مقاصد کے لیے۔ای طرح مجداقصیٰ کا اطلاق اس مکمل حیار دیواری پر ہوتا ہے جس کوعبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا۔اس احاطے کی ایک ایک اینٹ اوراس کے اندر کی ایک ایک ایک ایٹ زمین تا قیامت مسجد کے لیے وقف ہے اوراس کی حفاظت مسلمانوں پراس وقت تک فرض ہے جب تک ان میں سے ایک آئکھ بھی حرکت کرتی اور ایک دل بھی دھڑ کتا ہے۔ اس جار دیواری میں بوں تو بہت می تمارتیں ہیں۔ مدرے ، وعظ اور درس کے طلقوں والے چپوڑے ، خانقا ہیں ، كتب خانه،اسلامي عجائب گهر،مبيلين، كنوس اور باغيچے وغيره.....ليكن ان ميں دوممارتيں اہم ہیں۔ایک قبلے کی جانب واقع سبز رنگ کے گنبد والا وہ متقف حصہ جہاں محراب داؤ دیے اور نے بعض لوگ متحدِ عمر بھی کہتے ہیں اور دوسرامتحد کے حن میں موجود وہ مشہور عالَم زردگنبرجس کے نیچیا کیک بڑی چٹان ہے جوا کیک قدرتی غار کے اوپر کئی ہوئی ہے۔ بیباں ہے ہم دوسرے سوال کی طرف نیتنل ہوجاتے ہیں کہ قبلہ اول کیا چیز تھی؟ آیا یہ پوری متجد اٹھٹی یا اس کا کوئی خاص حصہ؟ اس دوسرے سوال کے جواب ہے ہم اس چٹان کی اہمیت ونسنیات کے متعلق بھی حان سکیس گے۔

دومر الراح كا ابتدامين آيت: "و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها" (ترجمه: اورہم نے سابقہ قبلہ کو قبلہ نہیں بنایا تھا مگر اس غرض ہے کہ ....، '' کی تفسیر میں تقریباً تمام مشہور مفسرين نے لکھاہے كەقبلداول يبي چٹان تھى \_ ديكھيے : روح المعانى: ٨/٢٠ البحرالمحيط :٢٣٣/١، تفییر قرطبی:۲/۱۵۱/۱بن کثیر:۱/ ۲۵۹ تفییر مدارک:۱/ ۸۸،الدرالمنثو ر:۳/۳۴۳ تفییر طبری: ١٠٦/١ وغيره .....جن بعض تفاسير مين بيت المقدس كوقبله اول كها گيا ہے ان كي مراد جھي يبي چٹان ہےاوران مفسرین نے گل (بیت المقدس) کہدکراس مبجد کاایک جزو( چٹان ) مرادلیا ہے۔ انہی کتب میں ریجھی درج ہے کہ رید چٹان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ تمام انہیاء سابقین کا قبلہ رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۲ماہ تک اسی کی طرف زُخ کرے نماز یڑھی ہے۔اس ونت مسجد اقصٰی کی موجو دہ مُٹارت نہ تھی، قدیم مُٹارت جوتھی وہ ویران اور غیر آ بادتھی حتیٰ کہ عیسائیوں نے یہود کی ضد میں اس چٹان پراتنا کچرالالا کرڈ الاتھا کہ یہ اس کے ینچے چھپ گئی تھی ۔حضرت عمررضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ا ہے باتھوں ہے یہ کچراصاف کیااور چٹان کووییاصاف تھرا کر دیا جیسے وہ پہلےتھی ۔ آج کل یموداوران کے منافق گماشتے بحث ومباحثہ کرتے ہوئے شاطرانیہ انداز میں اس چٹان کے متعلق مسلمانوں کا بیدوعویٰ ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہاں ہے معراج پر تشریف لے گئے تھے، کچر بحث کا رخ ان روایات کی صحت وضعف کی طرف کچر جاتا ہے حالانکهاس تعزه کی سب سے بڑی نضیات پیہ ہے کہ بیر حضور علیہ الصلوق والسلام ،انبیاء سابقین اورمسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جہاں تک اس کے دیگر فضائل کی بات ہے تو بہت ہی روایات میں اس کے مختلف فضائل وارد ہیں۔ (مثلاً: جنت کی جار نہر وں یاز مین کے سارے پیٹھے پانی کا اس سے پھوٹنا، اس کا فضا میں معلق ہونا میدان حشر کا بیماں قائم ہوناوغیرہ ) کیکن بیر دوایات مشکل فید یاضعیف ہیں۔ البت "المصحدرہ من البحث " نیم کا مسئدا محمد / ۲۹۷، حدیث مسئدا محمد / ۲۹۷، حدیث نمبر ۲۰۳۲ میں مندرک حاکم ۳۲۸، حدیث نمبر ۲۵۲۲ میں مندرک حاکم ۳۲۸، حدیث نمبر ۲۵۲۲ میں مندورک حاکم ۳۲۸، حدیث نمبر ۲۵۲۲ میں مندورک حاکم ۳۲۸ میں مندور ہوئوں میں مندور ہوئوں میں مندور کی طرح صحرة القبلة بھی جنت ہے آیا ہوا ہے اور دونوں مسلمانوں کے لیاجاتی ہوں۔ لیم مقدس ہیں۔

یہ چٹان چونکہ یہود کا بھی قبلہ تھی اوران کی مذہبی داستانوں کےمطابق اصل تو رات اس کے قریب کہیں مدفون ہے اور ہیکل سلیمانی ای پر قائم کیا گیا تھالہٰذاوہ اس پر قائم مسلمانوں کی نتمیر کردہ شاندار تارت کوگرا کریہاں ہیکل کو دوبارہ نتمیر کرنے کے لیے بے تاب ہیں اوراس ہے تالی کی وج محض مذہبی نہیں ، کافی حد تک سیاسی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کو دنیا بھر کی تذلیل وتحقیر سے نحات دلا کریہود کی عالمی حکومت قائم کرنے کا کارنامہ تمام تربدیوں کا محور ومنبع مسيح د جال ہى انجام د بے سکتا ہے ادراس كى آ مدیاظہوراس شرط کے ساتھ مشروط ہے كہ اس کا قصرِ صدارت قائم کیا جائے اوراس کا قصرِ صدارت اس چٹان پر قائم ہوگا جواس گنبد کے نیجے ہے لہذا وہ ہرصورت میں اس گنبد کو (خدانخواستہ) منہدم کرنے کے دریے ہیں۔اس والے ہے یہ' دسنسیٰ خیر تحقیق'' بھی بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے بھیلاتے رہتے ہیں کہ:''اصل مبحد تو وہ ہال ہے جہاں نماز ریٹھی جاتی ہے،اس لیے زردگنبد کوالقدس کی علامت کے طوریر پیش کرنا درست نہیں۔''بات دراصل یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پوری چارد یواری پر ہوتا ہادراس مسجد کے بورے احاطے کا ایک ایک ذرّہ حرم قدی ہے اور بیدونوں عمارتیں اپنی اپنی جگہا ہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں لہٰذا ہہ بحث قطعاً ہے سود بلکہ نقصان د ہ اور دانا کی سے بعید ہے کہ کون سا حصہ اصل ہے اور کون ساغیراصل؟ یہود کو یہ پوری چارد پواری چاہیے جیسا کہان کے

ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کوا ہے ہی میں کرلیا ہے گو اسطینی فدائی ان کے تمام تر بوں سے آگے گی چیز ہیں کیونکہ انہوں نے میہ فیصلہ کرلیا ہے کہ دشمن نے ان سے جینے کا اختیار چین لیا ہے لہٰذا مرنے کا اختیار وہ خوداستعال کریں گے۔ ان کے علیا نے جھی نہایت بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت فدائی حملوں کو جائز بلکہ افضل ترین شہادت قرار دیا جہلہ ابھی مشہر کے تجاہدین حملوں کی اس فتم سے واقف ہی نہ نتھے۔ فاصلی ترین شہاز وہل نے ساری د نیا سے رسد کا راستہ کئے جانے اور ہو تم کی امید ٹوٹ جانے کے بحد بھی ہمت کا دامن نیس چیوڑا اور بمبار فدائی حملوں کی شکل میں ایس نیک ناوی دریا فت کر کی جس کا تا حال کوئی تو ڑ د نیا تجر کے ذبین ترین یہودی و ماغ بھی تلاش نیس کر سکے البذا اب مجد کو منہ مرکز کے تعام منہدم کرنے کے دمیان کے مطاب کی تھی تراث کیس کر سکے البذا اب مجد کو

سوچة رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بیکل سلیمانی کے قیام کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔
وہ یہ گرا فک کی جدید ٹیکنالو جی ہے استفادہ کرتے ہوئے لیزرشعا عوں کی مدد ہے انہو صخرہ
کے اوپر (اس لفظ ہے معلوم کرلیں کہ یہود کا اصل مقصود یمی جگہ ہے ) بیکل سلیمانی بنالیا
جائے۔ یہ سہ بُعد کی تعنی Three Dimensional ہوگا اور فضا کے اندر چٹان (والے
جائے۔ یہ سہ بُعد کی تعنی سہارے کے قائم ہوگا۔ یہ تجویز اسحاق حاتیمین نا می ایک یہود کی کمپیوٹر
گئینئر نے چٹن کی ہے اور متعدد یہودی رہی (فرہی چٹو) ہوتا ویل وحیلہ جوئی کے ماہر ہیں، اپنی
فرجی داستانوں کا ذخیرہ کھیگال رہے ہیں کہ کیا اس طرح کرنے ہے دجال کے خروی کی شرط
پوری ہوجائے گی؟ کیا اس طرح کرنے سے ان کامسیحاان کوشر فید یدار پخش کر'' خاندان داؤ د''
کے عالمی غلبہ کی تمنیا پورا کرنے کے لیے پردہ غیب ہے باہر آنے پر تیار ہوجائے گا؟ کیا اس
طرح ان کو دہ گم شدہ '' سکین' اور'' مقدس تیرکا ہے'' والین ٹل جا کیں گے جو ان کی'' صوبول''

جیب بات بہ ہے کہ بیودا ہے نہ ہی رہنماؤں کی جھوٹی تجی پیش گو نیوں پر کال بیتین رکھتے ہوئے اپنی بیت بہت کہ بیودا ہے نہ ہی رہنماؤں کی جھوٹی تجی پیش گو نیوں پر کال بیتین فرضی طریقے کیوں نداختیار کرنا پڑیں کین سلمان ہر طرف سے گھیراؤیش آنے کے بعد بھی اہلیس کے طاغوتی لفکری باخار کی طرف متوجہ نہیں سیدناداو فاعلیا السلام کی ورا شت کے جھوٹے اہلیس کے طاغ قان والا جھنڈا اٹھائے گھرتے ہیں جبکہ ان کے حقیقی وارث اس داؤ دی پھرکو چھرکو رکھنے پر اکتفا کررہ ہیں جو وقت کے جالوتوں کی بیٹیانی ہے کہ اتا ہے توان کا بیبجا پاش کر دیتا ہے گوا نانا مو سے اپوغریب تک ہی حسر تاک المیدد ہرایا جار ہاہے گر محملی اللہ پاش کر دیتا ہے گوا نانا مو سے اپوغریب تک ہی حسر تاک المیدد ہرایا جار ہاہے گر محملی اللہ پاش کر دیتا ہے گوانانا مو سے اپوغریب تک ہی حسر تاک المیدد ہرایا جار ہاہے گر محملی اللہ بیٹوئیس کر رہے ۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں آبو ھن' (دنیا کی عبدا دران کی روحوں کو تریا ہے کے سوا اور سے سے ماہوی کی جس جوالی جر تاب کی بڑی دور میں اور عیش پرتی ) نے جگڑا لیا ہے اور وہ اس ایمانی حرارت سے محروم ہو گئے ہیں جوالی جر کرتے ہے۔ اوغریب کا ان نہیں کہ جو گئے ہیں جوالی جر کرتی ہے۔ ابوغریب کے انسانے سوئ

اور ہمیا نک واقعات سامنے آنے کے بعد خدا جانے اب اور کون می ایک مصیبت ہوگی جو الماری آنکھیں کھولنے اور مغربیت پرتی ، سطحیت پسندی، وقتی جذبا سیت اور بے مملی کو چھوڑ کر فعوں کا م اور مجر پورجد و جبد پر آ مادہ کرے گی؟

کانٹوں کی زباں سوکھ گئی بیاس سے یارب! اک آبلہ یا وادئ پُر خار میں آوے

## تخت داؤ دی کی واپسی

تار کین کو'' تختِ داؤ دی'' کے بارے میں پھھ نتانے کا ارادہ ہے۔ اکثر حضرات کے لیے
پیا اصطلاحات غیر مانوس ہوں گی مگر اب بات د ہائیوں کی نہیں، چند سالوں کی رہ گئی ہے کہ دنیا
خود بخو دان چیزوں سے دانقٹ ہوجائے گی اور آج جو چیزیں اجنبی اور غیر مانوس لگ رہی ہیں
کل وہ ہرا س مخص کے لیے جانی پیچانی ہوجائیں گی جواس وقت زندہ ہوگا۔

## سرخ بچھڑے کی قربانی:

مقدر چنان کے متعلق آپ آگے پڑھیں گے کہ اس کے حق تولیت اوراس پر تساط حاصل کرنے تولیت اوراس پر تساط حاصل کرنے کے لیے دیا تھر کے بیودی اپنے زرخرید گماشتوں کے ساتھ کی کرروه کرگی بازی لگا جو یہ بین تاکہ اس پر ب داغ کھال والے سرخ پچھڑوں کی قربانی کر سکیں کیونکہ (یہودی عقائد کے مطابق ) سرخ پچھڑ ہے کی غیر موجودگی کے سبب اس وقت پوری یہودی قوم رسی تاپی کی کی حالت میں ہے۔ یہ قوم پاک تھی ای کب کی کیان ان کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے نامیات و بہندہ (د جال آپ کر) کے ظیار کے لیے اس پٹان پڑ 'تیر ایسکل سلیمانی'' Third 'نظام کا اسے نامیا کی کی حالت میں میں کہاں پڑ 'تیر ایسکل سلیمانی'' کا لفظام لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی پیلی تغییر ایک بزار سال قبل میں یہودی بوا تمالی لیا گیا ہے کہ اس کی پیلی تغییر ایک بزار سال قبل میں یہودی بوا تمالی کے سب اللہ تو ان کے دومرت ان پر بیرونی تملہ آوروں کو عذاب کے طور پر مساط کیا۔ ان کے دونوں حملوں کا ذکر پھر بھو ہی سیار ہے کے پہلے رکون عمل ہے۔ پہلی مرتبہ کے محد کی ہے میں جو دوتوں کی اینٹ سے بیادی تھی، وہ وہ ان کے مورتول عمل کیا دینٹ سے بیادی تھی، وہ وہ ان کے مورتول

و من المراق الرك من التحد بابل لے كيا اور يهال چينل ميدان ره كيا۔ چريمودكو قدرت كي ملم ف ہے ایک موقع اور دیا گیااور ڈیڑھ سوبرس بعداس کی دوسری تغیر ہوئی لیکن بہودی پھر ان حرکتوں کے مرتکب ہونے گئے جواس شرپیند تو م کا خاصہ ہیں البذااب کی مرتبدان پر دومیوں لومسلط کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیه الصلوٰۃ والسلام کے آسان پراٹھائے جانے کے حالیس یال بعدروی جزل ٹائٹس ( تیطس ) نے اے بھی گراد مااور • پیسوی ہے آج تک وہ گرایڑا ب اوریبودی دنیا میں در بدر گھومتے رہے ہیں۔اس واقعے کوتقریباً دو ہزار سال (۱۹۳۴ مال) ہو بچے ہیں اوراب ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں موجود مسجد اور گنبد کو گرا کر تیسرا معبد قبیر لریں گے تا کہ دخال اکبرظا ہر ہوکر تخت واؤ دی پر عالمی سر براہ حکومت کا تاج بہن کر بیٹھے اور ساری د نیار حکومت کر کے نیوورلڈ آرڈ رکی بھیل کر سکے بعنی ایسے نئے عالمی نظام کی جس میں بارے کرۂ ارض پریہود کا گئی غلبہ ہوا وروہ پہ فیصلہ کریں کہ بقیبانسانی جانوروں ( یعنی تمام غیر يبود بني نوع انسان جنهيں وه گويم اور جنٹائل کہتے ہيں،اس کا تر جمدانسانی جانور سے کيا گيا ہے ) میں ہے کتنوں کوزندہ ہاقی رہنے کاحق ہے تا کہ وہ اللہ تعالی کی مجبوب اوراشرف الخلوقات يبودي قوم كي خدمت كرسكين اور كتنے اس دهر تي پر بوجهر ہيں لہذاان كي صفائي كرويني حا ہے۔ صفائی کی مہم:

''صفائی کی اس مہم'' میں عیسائی دل و جان کے ساتھ پیودیوں کے ساتھ میں طالانکدوہ بیا کہ استھ میں طالانکدوہ بیا نے بیں کہ جس تو م نے ان کے مقدس پیغیر (سیدنا یسوع میں علیہ السلام) کو نہ بخشاوہ ان کے بیروکاروں کو بھی ہرگز نہ بیٹنے گی لیکن دو تاریخی دشنوں کا ایسا تجیب و خریب اتحاد کیسے قائم ، و کیا جس میں بالآخر ایک دوسرے کو ختم کرے گا؟ یہ کہائی برای دلچسپ اور عبر تناک ہے۔ نیجودیوں اور عبسائیوں کی دشخی تقریباً سوسال پہلے تک لیا تا تیجا اور کیا ہی ہی درگت بنے کے واقعات کی تاریخ ان کی باتھوں کی درگت بنے کے واقعات نے بھری پڑی ہے ۔ عبسائیوں کے زویک پیودیوں کی درگت بنے کے واقعات نے بھری پڑی ہے ۔ عبسائیوں کے زویک میں جودکودنیا کی خبیث ترین مخلوق قرار دیا جا تا تھا اور

درگزرنهٔ رتے۔اس کی دووجوہ تھیں:

ا است یہود ایوں نے حضرت عینی میچ علیه السلام کونعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافرومر تد قرار دینے اور ان کی مقدس اور پا کہاز ماں پر تہبت لگانے کے علاوہ انہیں مخت تکلیف پنجائی تھی بلکہ عیدا ئیوں کے خیال کے مطابق توقل ہی کر دیا تھا۔ قادیا نی بدنصیبوں کا عقیدہ بھی اس سے ملتا عیدا ہے۔ وہ بھی دیا ہے بیسوی کے مشکر ہیں۔ (پیو قرآن پاک نے آ کروضاحت کی کہ انہیں قتل کے جانے ہے پہلے بحفاظت آ تانوں پراٹھالیا گیا تھا۔ اب عیسائی حضرات خورسوی لیس کے دوہ اپنے بینچمرکازیادہ احرام کرتے ہیں یامسلمان؟)

 دوسری وجہ یہ کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کے قریب زندہ ہوکر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا کوظلم سے یاک کریں گے جيكم بخت يبودي دوباره آنے والے حضرت عيسيٰ عليه السلام کونعوذ بالله د تبال قرار ديتے ہيں اوران کے مقابلے میں کانے د حَال کوئی مانتے ہیں۔ان دوز بردست اختلافات کی وجہ سے يہود ہميشہ ناپاک مخلوق قرار دیے گئے ۔ حال پیرتھا کہ دنیا میں تو کوئی بھی نا گوار واقعہ ہوتا تو يہود مردودکواس کاسب قرار د کے کران برعذاب دنفرین کا نیاسلسانشروع کردیا جا ناحتی که پورپ میں ایک مرتبہ کالا طاعون بھیلا،اس کے سبب پینکڑ وں لوگ مرنا شروع ہوئے تو عیسائیوں نے اس كا سبب بھى يېوديوں كوڤهرا كران كومطعون كرنا شروع كيا حالانكه خودييودى بھى اس وبا كا شکار ہوکر مررہے تھے۔اس شدید ابتلاء کے عرصہ میں اگر یبودیوں کوکسی نے پناہ دی تو وہ مبلمان تھے مسلمان انہیں اہل کتاب ماننے کے باعث معمولی ٹیکس (جزیہ) کے وض حان و مال کامکمل تحفظ اور نہ ہمی آ زادی فرا ہم کرتے تھے۔ یہود بوں کے ساتھ عیسا ئیوں کی بیتاریخی وشنی تبهلکه خیز قتم کی ہولناک تاہیوں کے سائے میں چلتی رہی لیکن اب تقریباً سوا سوسال ہونے کوآئے ہیں کہ یہودیوں نے انتہائی پُر کاری اورعیاری سے کام لیتے ہوئے عیسائیوں کو ا پنا ہمنوا بنالیا ہے اور وہ اہلِ مغرب جو یہودیوں کے جانی دشمن تھے آج مسلمانوں کے جانی وشمن بن گئے ہیں۔ ١٩٨٨ء میں اسرائیل کے ناجائز وجود کے بعد تو دنیا تجرہے عیسائیوں کی

یبوددشمی آہت آہت ختم ہوتے ہوئے ہیر ردی ہمیت اور پھرشد بیرتھایت میں تہدیل ہوگئ ہے اوراس وقت امریکا ویورپ میں عیسائی مبلغین ، واعظین اور دانشور دل کا ایک بہت برااوروس اثر ونفوذ رکھنے والا طبقہ ایسا ہے جواسرائیل سے بڑھ کراسرائیل کا وفا داراور صحبو نیول سے بڑھ اراسرائیل بخالفین کارڈمن بلکدان کا نام منادینے کا خواہش مند ہے۔

## عيسائيون كابدعتى فرقه:

یمود نے عیسائیوں کورام کرنے کے لیے یہ فتنہ بازی کی کہ ان کی نہ ہی وحدت کو ماش ماش کرتے ہوئے ایک یہودی، مارٹن لوقھر کوعیسائیوں کا رہنما بنا کر کھڑا کیا۔اس شخص نے "روٹسٹنٹ" فرقہ کوجنم دیا۔ بولویا عیسائیوں کے بدعتی ہیں، اصل عیسائی کیتھولک (رومی میسائی) اور ان کے بعد آرتھوڈوکس (یونانی عیسائی) ہیں۔اس طرح عیسائیت تین بڑے نکڑوں میں تقتیم ہوکر باہم دست وگریاں ہوگئ۔اس مٰہی اغتثار نے عیسائیت کوفرقہ وارانہ تقتیم درتقتیم کے عمل سے گزار کرئی ذیلی گروہوں میں بانٹ دیا۔خصوصاً پروٹسٹنٹ کہان کی بنیاد ہی احتجاجی مزاج پر کھی گئی تھی۔ان کے پچھ گروہ خالصتاً یمبود کی پیدادارادران کے آلہ کار میں \_ خاص طور بر بیشف (The Baptist) اور خاص الخاص طور بر الدیخلسف The (Evengelists ان کے پروردہ ہیں۔ پھر تم ظریفی ہیہوئی کہ یہود جب ہیا نیے سے نکل کر امر لکا بھا گے اور نیوبارک کو''جیوبارک'' بنایا گیا تو یہود کے ساتھ ساتھ پروٹسٹنٹ عیسائی كيتھولك عيسائيوں كے خوف سے بھاك بھا گرام يكائينجنے لگے اور آئ امريكا ميں انہيں كى ا کثریت ہے۔امریکا کامشہور منہ پھٹ اور گستاخ یا دری جیری فال ویل نیزیاٹ رابرٹس اور حارج روٹس جیسے وسیع نشریاتی نبید ورک رکھنے والے عیسائی میلغ دراصل ایونجلسٹ ہیں جو یہود کی طرح اس بات کے قائل میں کہ جلد از جلد تیسری عالمگیر جنگ (آرمیگا ڈون یا ہرمجدون) ہونی جا ہے تا کے نظیم تر اسرائیل وجود میں آئے ، تھرڈ ٹمیل (ئیکل ٹالث) تغییر ہو، یہاں تخب داؤ دی لاکر رکھا جائے اور اس بر''مسیح'' بیٹھ کر عالمی حکومت (سیر گورنمنٹ) کی باگ ڈور ّ سنھالیں۔ یہاں تک عیسائیوں اور یہودیوں میں اتفاق ہے۔اس کے بعد اتنا فرق ہے کہ یہود یوں کے خیال میں،''ملیسایاح'' آئے گا اور تختِ داؤ دی پروہی بیٹھے گا جبکہ عیسائیوں کے

#### عهد ہزارسالہ:

اوراب آخر میں تھوڑی ی تفصیل تختِ داؤ دی(Throne of David) کے متعلق۔ یہودی عقائد کے مطابق یہ وہ پھر ہے جس پر پہلے سیرنا داؤ د علیہ السلام کی تاج ہوشی (Coronation) ہوئی تھی چر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ای تخت بھر پر بیٹھ کرتمام ، اندارول لینی جن وانس اور برندول برحکومت کی ۔ بیے پھر جیکل سلیمانی میں محفوظ تھا۔ جب رومی جزل ٹائٹس (Titus) نے ہیکل کو تباہ کیا تو اس پھر کو اینے ساتھ روم لے گیا جہاں عیسائیت کا مرکز تھا۔روم سے بیر پھر آئر لینڈ پہنچا اوراب چود ہویں صدی عیسوی سے انگلینڈ میں ہے۔ آئرش، اسکانس اور انگلش بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی ای پھریہ ہوتی رہی ہے۔اس غرض کے لیے اس پھر کو تخت نما کری میں نصب کر دیا گیا ہے اور اب بدانگلینڈ کے شاہی چرچ''ویسٹ منسٹرایے''میں رکھا ہواہے۔انگریز حکمرانوں کی تاج پوشی اس پر ہوتی ہے اور یہودیوں کےمطابق تیسرا ہزارہ شروع ہونے پر وقت آگیا ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ ہے اس تخت کوچھین کرفلسطین لے جائیں اورا ہے اس کی اصل جگہ پرنصب کریں۔عیسائیوں کاعقیدہ تھا کہ پہلے ہزارسال کے اختتام پر حضرت سے علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب ایسانہ ہوا تو ان کا اور یہودیوں کا مشتر کہ اور پختہ عقیدہ ہے کہ اب دو ہزار سال کے اختیام اور تیسر ہے بزارے کے آغاز برتو ضرور ہی بیواقعہ ہوگا۔ بیعقیدہ''عبد بزارسالہ'' (Millenarian) کہلاتا ہے۔مسلمانوں کو بنیاد برست کہنے والے امریکیوں میں پیعقیدہ اتنا پختہ ہے کہ روناللہ ریکن جیسے خوش مزاج صدر نے تقریباً گیارہ مواقع براس عقیدہ کا اظہار کیااور بہت ہے روش خىال امر كى كہتے ہیں كەخاندانى منصوبە بندى،قرضوں كى داپسى اور بڑھتى ہوئى مہزگائى كا رونا رونے کی ضرورت نہیں کیونکھ ظیم ترین جنگ کے ذریعے ساری دنیا کا حساب کتاب بس لپیٹا ہی جانے والا ہے۔اس غرض کے لیے دونوں اہل کتاب ( کتاب الله میں تح یف اوراس میں موجود وعدول کوامت مسلمہ کی بجائے اپنی طرف چھیر کر ) صدیوں پرانی مخالفت بھلا کریک زبان ویک جان ہوگئے ہیں۔انہوں نے مشرق ومغرب میں مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیاہے اور مركز اسلام جزيرة العرب سميت براجم مسلمان ملك كاندرياسرحديريا قريبي مقام مين ابني فوجیں لا بٹھائی ہیں تا کہمسلمانوں کی متوقع مزاحت پرانہیں دبوج سکیں۔ان کی سرگرمیاں قیامت خیز ہیں اور وہ دنیا کے ماحول کوایے اسے می کے حق میں کرنے کے لیے دیوانہ وار کوشال ہیں .....کین مسلمان حدیث شریف میں بیان کی گئی تھی پیش گوئیوں کاعلم رکھنے کے باوجود کسی قتم کی مذہبی یاعملی بیداری ہے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھرخصوصاً یا کستان و سعودی عرب سے اسرائیل کوتشایم کروانے کی کوششوں، صدرصدام کی گرفتاری (جس ہے یہودی ڈرتے تھے کہ کہیں دوسرا بخت نصر نہ ثابت ہو )اور شیخ پاسین وشیخ نئیسی کی شہادت کے بعد طبل جنگ پر چوٹ پڑ چکی ہے۔ نقارہ نج چکا ہے۔ فلسطینی نو جوان اپنی غلیلوں اور بیقروں کے ساتھ میدان میں نہتے وا کیلے ہیں اوران کی سر برستی کرنے کے ذمہ داران کی مدد کی بجائے یپودیوں اور عیسائیوں کی مشتر کدافواج کوعرب سرزمین پراڈے فراہم کررہے ہیں یا پھر دریائے فرات تک وسیع ہوجانے والی اسرائیلی سلطنت کے تحفظ کے لیے افواج مجھیجے کی بحث میں مصروف ہیں۔کیا ہم تسلیم کرلیں کہ ہمارے خاتے کی الٹی گنتی شروع ہو چکل ہے؟؟؟

## د جله سے نیل تک

تغير پذيرينياد ين:

ا .....عقید کا تو حید عیسائیت کی مثلیث کے مقابلے میں یہودی بنیادی طور پر تو حید کے قائل ہیں۔ اگر چہ بیعضی پیٹیمروں کو اور بعض اوقات خود کونی خدا کا بیٹا کہلوا کرشرک کا ارتکاب کرتے رہے ہیں اور اب بھی مشرکانہ جادو ٹونے اور کفریداو ہام ورسومات ان میں زوروں پر ہم کیکن بہرجال بہتو حید کا دیوکی کرتے ہیں۔

۔ ہر...مسیح موعود کی آید: ان کے عقیدے کے مطابق آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جوان کے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کر کے ہزاروں سال کی ذلت اورخواری سے انہیں نجات ولائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود یوں کے بعض فرقے اسرائیل کے خاصبانہ قیام کے مائی نہیں، ان کا خیال ہے کہ یہود یوں کے لیے ارض موعود میں علیحدہ وطن کا قیام می موعود کا مام ہیں موعود کا میام سے موعود کا مام ہینہ موعود کا مام ہینہ دیوں کے خیال ہے تو کہ یہود یوں کے خلاف مظاہرہ کیا تھا لیکن نالاں ہیں۔ پچھود نوں کے طاف مظاہرہ کیا تھا لیکن شدت پسند صبور نیوں کے مطابق میں ایر یکن شیرون کے خلاف مظاہرہ کیا تھا لیکن شدت پسند صبور نیوں کے مطابق میں د بجال آئے گا ضرور کین وہ یہود یت کی نجات کے لیے پچھونہ بیاتی ہوئی ہی خبر کے مطابق میں د بجال آئے گا ضرور کین وہ یہود یت کی نجات کے لیے پچھونہ کی مطابق میں د یوں سمیت اس کر ڈارضی سے فنا ہوجائے گا۔

سسسٹ سی اللہ المصنحت او: لیعنی بیرودی اللہ تعالیٰ کی منتخب اور لیسندیدہ قوم ہیں۔ اگر چہوہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر واقعی وہ رب تعالیٰ کے پیارے ہیں تو صدیوں ہے در ہدری ،جلاوٹی اور ماراماری کا عذاب کیوں بھٹ رہے ہیں؟

سدیوں کے دربیروں ، بعد میں مصنف ، سم .....الولاء لیاشعب الیھو دی: لینی بیودیت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اوران کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے ظوص اور محنت کے ساتھ کا م کرنا۔

صهیونیت کیاہے؟

بھی ان کے نزدیک صبیونی شار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک اور ای طرح دوسرے نماہ بیں اگر کوئی تھے بیاں اگر کوئی تھے شاہ بیں اگر کوئی تھے عمل نہ کرے گئی تھے عمل نہ کرے گئی تھے عمل نہ کرے گئی تھو اور یبودیوں کے لیے الگ وطن کا حمایتی ہو بمل نہ کر اور مجھے اور یبودیوں کے لیے الگ وطن کا حمایتی ہو بس وہ پکا یبودی ہے۔ اب خودسوچے کہ بید نہ بب ہے یائسل پڑتی؟ کوئی یبودی سرا ٹھا کر اور دوسرے ند جب والوں ہے آئمھیں ملاکر کہہ سکتا ہے کہ بیتو رات کی تعلیمات ہیں یا خدا کے مقدل بیٹی برحضرت موئی علی نہیا وعلیہ السلام نے اپنے امتیوں کوان باتوں کی تلقین کی ہوگی؟؟؟ جھوٹ کا تھی کا تھی کا

الله تعالی اوراس کے مقدس پیغمبروں کے بارے میں جھوٹ بولناحتی کہان کی تعلیمات کے شمن میں جھوٹ بول کرایئے ند ہب میں بھی تحریف کرتے رہنا یہودیت کا وہ گندا مرض ہے جس نے اس کے وجود کو بد بودار پھوڑا بنا کرر کھو یا ہے۔ باری تعالیٰ ،اس کی آسانوں کتابوں اور برگزیده پیغیبروں کے متعلق اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ایبادین اتارا جوانسانوں کی ایک مخصوص نسل کے لیے ہے۔بقیہ لوگ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں نہ انہیں الله تعالیٰ ہے قرب حاصل ہوسکتا ہے، نہانہیں نجات مل سکتی ہے۔ یہودیوں کاعقید ہے کہ جس شخص کی ماں یہودی نہیں وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ (اگر چداسرائیل کی آبادی بڑھانے کے لیے ان کے بعض ربی تعنی یادری میہ کہنے لگے میں کہ جس کا صرف باپ یہودی ہواہے بھی یہودی تشلیم کرلینا جاہیے) اور خود یہودیت بران کے عمل کا بدعالم ہے کہ صہونیت کا بانی اور يبوديول كامير دمنكرى نژاد (تنيو دور مرئزل) ، جب إني ساز شول كے ذريع صهيونيت رياست ک داغ تیل ڈالنے میں کامیاب ہوااور سجداقصیٰ کی غربی دیوار (جس کا نام دیوار براق ہے مگر يبودى اسے "حالط المكيل" يعن" ويوار كرية كمت اور كہلواتے ميں ) كے باس پہنچا تو وہاں کھڑے ہوکراس نے جوپہلی چیز کھائی وہ سور کے گوشت کے ہے ہوئے سموہے تتھے حالانکہ یہودیوں کے نزدیک سور کا گوشت حرام ہے اور پیجالہ یہودیوں کے نزدیک مقدس مقام اور توبہ وگریه وزاری کی جگہہے لیکن وہال موجود کسی یہودی یا دری کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سیاسی لیڈر کو الی متبرک جگہ پر جرام خوری ہے منع کر سکے ندا ہے اس بے حرمتی پر بطور مذر پھے کہنے کی ضرورت محمہ وس ہوئی کیوں کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ان کے مزد یک کوئی کتابی بدکار کیوں نہ ہوا وہ وہ قابل لی آمد کا منتظر ہوہ خود کو دوسرے انسانوں ہے اچھا سمجھ اور یہودی ریاست کا حامی ہوتو وہ قابل قد رختص ہے۔ اس نظرید کے چیش نظر بید اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسواوں کی تعلیمات میں اتنی برنماتح رہنے اور آ حانی ندہب کی اس سے بڑھ کرتو بین نہیں ہو کتی۔ کھیٹی کھار پچ کر:

الغرض حاصل کلام یہ کہ یہود ہے تر نیف د تکذیب کی واد ایوں میں تسکتی ہیں تی آئی کل ان چار بنیادی کلتوں کے گردگھوم رہی ہے۔ جس میں سے تو حید کا عضر محض بجرم تم قائم رکھنے کے لیے ہے۔ باق تعیوں کا خلاصہ رہے کہ کسی طرح آپنے لیے ایک وطن قائم کیا جائے جا جو وہ خود ہے ہو یا کی ماورائی ہیں تحق روحانی بنیاد کی ہجائے دنیا ماورائی ہیں کہ وروحانی بنیاد کی ہجائے دنیا بی ماورائی ہیں اور وطن پرتی جیسے مادی نظریات پر قائم ہے، کسی طرح کھینے کھائی گراپنا تعلق انبیا و بی امرائیل علیم الصلو و والسلام جسی مقدل بستوں ہے جو گراہی ہے اوراس کے سربر آوردہ اوگ اس کو شر بر آگئے ترکیش میں اس کو اس جو گراہیا ہے اور اس کے سربر آوردہ اوگ اورز میں بی نسان کو موسوی نظیمات سے جو ڈر کراہے عوام کو برا چھنے ترکیس اورز میں پونساد کیا حق اس کے میاں الن اورز میں پرفساد کیا حدود اوراس وراث کے لیان کے وقومے معلوم نہیں ،اس لیے ہم بیبال الن چیزوں کو ذکر کر ہیں گیا کہ معلوم ہو سے کہ فلسطینی مسلمان کی ظرح خط نظر میں خوات ہے۔ اپہلے جیزوں کو ذکر کر ہیں گیا کہ معلوم ہو سے کہ فلسطینی مسلمان کی ظرح نظر میں خوات ہے۔ پہلے اس مارائیل ریاست یادوسرے نظوں میں صبیونی مملک کے متعلق یہود یوں کا نظر میں توقیق ہیں۔ اس ایک ریاست یادوسرے نظوں میں صبیونی مملک کے متعلق یہود یوں کا نظر میں توقیق ہیں۔

قرآن شریف میں آتا ہے:''اور ان (بنی اسرائیل ) نے اس عم کی بیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں شیاطین بیش کرتے تھے' ۔ (البقرق) حضرت مولانا عبدالماجدوریا آبادی صاحب رحمہ اللہ نے تشیر ماجدی اور جغرافیہ قرآنی نامی کتاب میں لکھاہے کہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کی حدود دریائے نیل ہے دریائے د جلہ تک تھیں۔ یہودی اس ملک سلیمانی کے حصول میں سرگرداں ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اوران کی وفات کے بعدان کی سخت نافر مانی کے باوجودان کی وراثت کے دعو پیدار ہیں۔ان کے مطابق تو رات میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا:'' اُرضک یا إسرائیل من دحلة إلی النیل''اےاسرائیل!تمہاری سلطنت کی حدود د جلیہ سے نیل تک ہوں گی ۔ بہ تو لمہائی کا بیان ہوابعض یہودی اس براس جملے کا اضافہ جسی كرتے ہيں: ''ومن الأرز إلى انتخيل '' يعني اس كى چوڑائي اُرز نامى درخت كى پيدادار كےعلاقے ہے لے کر کھجوروں کی سرز مین تک ہوگی۔اُرزصنوبر کے درخت کو کہتے ہیں جولبنان میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ بیدرخت لبنال کا قومی نشان ہے اور لبنان کے جھنڈے براس کی تصویر موجود ہے اور تخیل بعنی مجوروں کی سرز مین ہے جناب محدرسول الله صلی الله علیه دملم کے مبارک شهرمدینه منوره كى طرف اشاره ب\_تويهودى اگرچه حفرت سليمان عليه الصلوة والسلام كى حيات مباركه ميس ان کی تغلیمات کا انکاراوران کی ہےاد کی کرتے رہے لیکن اب ان کووراثت سلیمانیہ حاصل کرنے کا سوداسایا ہے چنانچیآ بان کے جھنڈ کے ودیکھیں تواس میں دونیلی کیسرین نظرا کیں گی۔بدوجلہ اور نیل کا علامتی نشان میں۔ان کے نیچ میں دومثلثوں پرمشتمل چھوکنوں والا یہودی ستارہ ہے جوان حدود میں صبہونیت کی علمداری کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی مثلث کا مطلب دحی مُخلوق اور نجات جبکہ دوسری کامطلب خدا،اسرائیل اوردنیا ہے۔اس کی معنویت برقار نمین خورغور کرلیں۔اسرائیل نے جب مصرمین سفار تخانہ کھولنا جا ہاتو مصری حکام اے دریائے نیل کے اُرلے کنارے کے یاس جگہ دینا چاہتے تھے جبکہ اسرائیلی نمایندہ دریائے نیل کے پر لی طرف جگہ حاصل کرنے پرمصرتھا۔اس کی وجہ وہ تل ابیب سے بہ بھے کر آیا تھا کہ سفار تخانہ تو دوسرے ملک کی حدود میں ہونا ہے جبکہ نیل کے اُر لے کنارے تک ہماراا پناملک ہے۔انداز ہ تو لگائیے کدربالعالمین اورانبیائے کرام کی مہ نافرمان قوم کیسے خبط میں مبتلا ہے اور ہماری نااہلی اورا تباع شریعت ہے محرومی کے سبب کیسے کیسے منصوبے سوچ کربیٹھی ہے؟؟؟

## خلیج سوئز کے کنار ہے

#### تشكش كاآغاز:

سیدنا حضرت موی علی نینا وعلیه السلام کی زندگی کے مختلف ادوار واقعات داعیان وین کے لیے مثانی نمونہ ہیں، اس واسطے قرآن شریف ہیں ان کا ذکر مختلف اسلوب ہیں بار ہاآیا ہے۔ جب آپ کے کندھوں پر نبوت کا بارگراں ڈالا گیا اور آپ اللہ رب العالمین کی کبریائی کی دعوت لے کرفرعون کے داراتھو مسمنیس نامی شہر ہیں پہنچ جو دریائے نیل کے ڈیلٹا کے آغاز پر واقع تھا تو آپ طویل مشکش کا آغاز ہوا۔ ایک طرف خبرخوابی اور مهد درانہ فیجت تھی اور دوسری طرف مند ہازی اور جد درائے نیش کئی مراحل سے گذرتی تھی تو دوسری طرف مادیت پر تی، انا نبیت اور گھمنڈ وغرور۔ پرشکش کئی مراحل سے گذرتی موئی بالآخراس وقت اختام پذیر بہوئی جب فرعون بہتر اپنی سرش قوم کے بحراحر (بیرہ قلزم) کی ایک شاخ حوز میں غضینا کے موجوں کی لیٹ میں آگر کر سے انجام سے دو چار ہوا اور رہتی در ایس سے گذرتی ورائی سے انکی علامت بن گیا۔ بلاشبہ عقل والوں کے لیے اس دولتے میں بری نشانیاں ہیں۔

#### دین ودنیا کی امامت:

حضرت موی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہے مجت، جمکل می اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کے ساتھ نیبی یدو فصرت کے واقعات بہت ہی ایمان افروز اور لؤکل ویقین کو بڑھانے والے ہیں۔ آپ کو دوشم کی ذمہ داریاں سونچی گئ تھیں: ایک تو فرمون جیسے خدائی کے زعم میں گرفتار بدوماغ شخص پراس بات کی محنت کدوہ جمونی انا کے خول ہے باہر آ کر بخر وانکسار کی تھو اپنا کے اور خود کو اپنے بندوں کا ما لک کل جمھنے کی حمافت ترک کردے۔ دومرے یہ کہ بن اسرائیل بھتی خوبطیوں کی زیادتی نہ لی تحصب بنام وشم اور معاثی وسائی استخصال کا شکار سے آئیں مصرے نکال کر آ زادعلاقے کی طرف لے جایا جائے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق آ زادانہ زندگی بمرکسیس گویا کہ جہناب موٹی علیہ السلام کو روحانی اور سیاسی دونوں میدانوں کی قیادت پر دکی گئی تھی اور آپ کو تقویض کے گئے فرائفس دین وو نیا کا حسین احتراج سے ۔ آ ب جلیل القدر نبی بھی تھے اور سیاسی امور کے ماہر اور اس شجع بیں اپنے وقت کے ام بھی ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ دونوں ذمہ داریاں اس خوبی اور عمر گئی ہما کیں کہ ان کے ہم قول وفعل میں بعد بیس آ نے والوں کے لیے رہنما بدایات موجود ہیں۔ عالم ام احت محمد یہ جو مسلمانوں کے لیے دونوں شعبوں میں امامت اور قیادت کے مکافف ہیں ان کے لیے آپ کی حیات مبارکہ کی وہ تغییا ہے جو تر آن کر میں منہ بیس بیت تی آ موز اور رہنما اصولوں پر ششمل ہیں۔

### دومشكل محاذ:

 کیا عالم ہوگا کہ وقت کا باجروت حکمران آپ پر قبل کی فروجرم عائد کے ہوئے تخت پر بیشا ہوا ہے، آپ بار بوری ہوئے اور پوری ہے، آپ بی ار بوری ہوئے اور پوری ملکت میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ سوائے آپ کے بھائی کے اور کوئی غنو ار ومد گار مملکت میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ سوائے آپ کے بھائی کے اور کوئی غنو ار ومد گار مملکت میں مگر آپ بے نوفی کے جرے در بار میں اس کے دموائے خدائی کی آئی کرتے ہیں اور است کے خدام ایک ان فی کرتے ہیں اور است کے خدام ایک ان ور تیں۔ علیہ مید دونوں با تیں اس پر شخت گراں اور نا گوار ہیں۔ علیہ کے خدام کا فیصلہ:

فرعون نے اول تو دائل ہے بات چیت شروع کی جب اس میں لا جواب ہو گیا اور حضرت موک علیہ السلام نے اس پر ججت تام کرنے کے لیے ایخ مجرات پیش کیے تو اس نے اس کا جواب تام کرنے کے لیے ایخ مصر براغظم افریقہ میں واقع ہا ور بہاں کے ہم جہا ہے تام کر وی بال جباء مصر براغظم افریقہ میں واقع ہا ور بہاں کے مجروبیلہ میں ایک جادو گراپنا خاندانی فن لے کر آپنچے فرعون اخا خت ضدی اور خود سرتھا کدا ہے ور ورداز قبائل ہے جادو گراپنا خاندانی فن لے کر آپنچے فرعون اخا خت ضدی اور خود سرتھا کدا ہے ور ورداز قبائل ہے کہدر کھا تھا کہ ہم جادو گروں کی بات صرف اس صورت میں ما نیں گے جب وہ جیت مجروب میں مانیں گے جب وہ جیت قرار دیاتو ہم ان کی بات جی نہ مانیں گے خلاف علی السلام کے کمالات کو سحری بجائے مجروب المعلمین : الشعو ای چین نے جب جادو گروں نے مجروات موسوی کی حقیقت ہے اسے آگاہ کیا تا المعلمین : الشعو ای چین نے جب جادو گروں نے مجروات موسوی کی حقیقت ہے اسے آگاہ کیا تا معلما وی خلیات کا فیملہ کرلیا گیا۔ مرحلے خلیاج باس کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور اس کی بدد مافی کے علائ کا فیملہ کرلیا گیا۔ مرحلے خلیا جب اس کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور اس کی بدد مافی کے علائ کا فیملہ کرلیا گیا۔

بنی اسرائیل کوتھم ہوا کہتم رات کے اندھیرے میں مصرے نگل پڑوہ تیج ہونے تک بنی اسرائیل مفیس سے نگل کرخلیج سوئز سے کچھ فاصلہ پر پنچھ چکے تھے بہطیوں نے جب دیکھا کہ آج ہمارے گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی اسرائیل نہیں آیا توان کا ماتھا ٹھنکا اور حقیقت صال معلوم ہونے یروہ بجائے اس کے کہ ان کو جانے دیتے ، غصے سے بھرے ہوئے ان کے تعاقب میں نگل پڑے۔ انہیں علم نہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں جارہے بلکہ موت ان
کے پیچھے آ رہی ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ خلیج سوئز کے کنارے پر پینچی تو
سامنے پانی شخاشیں مار رہا تھا۔ پیچھے وصول اڑا تا فرعونی انشار تھا۔ تلیل وقت میں سمندر پار
کرنے کا انتظام کرنے یا راستہ بدل کر صحواء سینا کی طرف نکلنے کا کوئی امرکان نہ تھا، لیکن اس
نازک وقت میں بھی ان کے پائے استعقامت میں ذرہ بجر لفوش نہ آئی۔ اس پر رحمت الہی
جوش میں آئی۔ اند تعالیٰ نے اپناوعدہ پورا کیا۔ پانی سے ڈبونے کی صلاحیت چیسن لی گئی، اس
کے اندرراست بن گئے ۔ حضرت موئی علیہ السلام اوران کی قوم جب پارا ترکی اور فرعونی لشکر
معاسلے کی حقیقت سمجھے بغیر (بمارے بعض فظلیت زدہ مضرین کی طرح ) جوار بھا تا بچھکر ان
کے پیچھے پیچھے سمندر میں اتر بڑا تو خلیج سوئز کی موجیں دوبارہ اپنی اصلی حالت پر بلکہ پہلے سے
زیادہ غیزا وغضب کے ساتھ بچر کران پر آ پڑیں۔

کھال|تراہوادنبہ:

غرور سے بھری ہوئی فرعونی تو م کے ہوش پہلے ہی تھیڑے میں ٹھکانے آگئے۔انہوں نے گریدو زاری شروع کی کیکن اب تو یہ کادروزاہ بند ہو چکا تھا۔ آن کی آن میں سب قصہ پارینہ بن گئے۔الہت فرعون کا بدن تاریخ کے بدلتے موسموں کے باوجود آج تک بغیر مسالول کے مصر کے تو گائی بائیگر میں مختوظ ہے اوراس کی شکل ایس ہے جیسے کی کمزور دینے کی کھال گوشت سمیت اتاردی جائے اوراس کی چھلی ہوئی بڈیاں زمین پر خدا بننے والوں کو غرور کی جائے کاررواکن انجام یا دولاتی رہیں۔

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مگر آج اس قوم کی باقیات اس انعام کو بھول کرفلسطین کے مظلوم ادرالا چارمسلمانوں ہے وہ فرعونی سلوک کررہی ہیں جس ہے نجات کے لیے بیٹود دن رات دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ آج کے بنی اسرائیل اپنا مشکل وقت بھلا کر فلسطینی مسلمانوں کے معصوم بچوں کو ای طرح قتل کررہے ہیں جیسے فرعون ان کے بچوں کوئل کرتا تھا ادر بیک تابج سوئز جہاں ان کو بجات ملنے کا محیالعقول واقعہ بیش آیا تھا، اس ہے متصل نبر ان چنبہ جمانے کے لیے وہ کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہا چکے ہیں اوراس کی پاداش مین آگا ہے کہ وہ بھی ایسے انجام سے دوچار ہوں گے کہ لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ کر نفرت اور لمان سے ناک سکیرالیا کریں گے۔

" صحرائے سینا اور خلیج سوئز" جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف عنوانات ہے آیا ہے۔ اللہ افیہ قرآنی کے ماہرین کے رائج قول کے مطابق خلیج سوئز،ی وہ مقام تصاجباں قدرت اللہ نے نے المالم اور مشکر محمران اور اس کے لشکریوں کو ہلاکت خیزغو طے دیے بعض نے بھر ہُم تر و مثاباہے جو الم افز کے بچے میں پڑتا ہے لیکن رائج (اور قرآنی الفاظ المجاوریج سے قریب ) پہلاقول ہی ہے۔

# فلسطين كاقضيه(1)

﴿ القَدَىٰ كَ خَلاف مَكرِ يبودكَ دل گداز داستان، تاریخی حوالون كی روشی میں مجبرے آموز حقائق ﴾ سوسال بہلنے :

''آگریمی اس کا نفرنس میں طے شدہ امور کا خلاصہ چند لفظوں میں بتانا چاہوں تو میں کہوں گا کہ '' دنیا آئے ہے بچاس سال بعدروے زیمن پرایک سیبونی ریاست کو قائم در کیے ہے گا کہ '' دنیا آئے ہے بچاس سال بعدروے زیمن پرایک سیبودی دیا تا کم جیس جواس سیا لفاظ عالمی صبح وئی تحریف نے ۱۸۹۹ء میں موٹٹور لینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہونے والے یہودی داناؤں کے اجاس کے اختام پر کھے۔ اس اجلاس میں دنیا کے مخلف حصوں میں ذلت کی حالت میں بھر ہے ہوگا ہوت کی جوات کی حالت میں بھر ہے ہوت کی دیا تا کہ درگاہ ہوئے یہود پول کے چوٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی تقی اور فیصلہ کیا تھا کہ رائدہ درگاہ صبح نیوں کا واصد مفصد فلسطین میں بہودی ریاست کا تیام ہوگا۔ دنیا نے دیکھا کہ رائدہ درگاہ کے بیودی اس ادادے میں کامیاب ہوگئے اور اس کا نفرنس کے فیمیک پچاس سال بعد (قیام پاکستان کے تقریباً ایک سال بعد (سیام کا دن اسرائیل کے یوم تاسیس (قیام کے دن) ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ مارام کی کا دن اسرائیل کے یوم تاسیس (قیام کے دن) کے طور پر منایا جاتا ہے۔

عيارى كاجال:

اس منحوں دن کوگز رہے بچاس سال ہے زائد ہو چکے میں اور ہرگز رہے دن کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔گزشتہ دمبر ہے ستم رسیدہ فلسطینیوں کے معانب اچا نک کی گنا ہو ھے جیں اور اب حال یہ ہے کہ کوئی دن الیانہیں گزرتا کہ مرز مین امراق پر مسلمان کا ابو نہ گرتا ہو۔ مسلمان ایک جنازے کو فن کر کے ابھی واپس نہیں لوٹے اس معراق پر مسلمان کا ابو نہ گرتا ہو۔ مسلمان ایک جنازے کو فن کر کے ابھی واپس نہیں لوٹے اس کا محتی کہ کی دوسرے نو جوان (فلسطینی شہداء کی اکثر بیت نو خیز نو جوانوں اور کم محر بچوں سے العمان رفتی ہے، گویا کہ یہودی افواج ان کی خی نسل کو فنا کرنے کے در پے ہیں) کے لبو میں وکھی جانے کی خبراً جاتی ہے۔ یہودیوں کی سفا کیت میں اصاف نے اور تشدد کی بڑھتی ہوئی ابر سے مامان کی جرامان کی برقتی ہوئی ابر سے اماند کی پر گئر کا میابی حاصل کی بڑھی ہوئی ہوئی مامان کی پر کرکا میابی حاصل کی جس کی گئی ہوئی ارباریاں اگر کوئی مسلمان و کی محرورہ و مشکلات ماریاں گرکوئی مسلمان و کی موجودہ مشکلات اس مادا کی کی موئی کا داوا کیا ہوگی اس کی جوئی کا داوا کیا ہوگی کا میابی حاصل کی جوئی مامان کی کے جوئی کا داوا کیا ہوگی کا میاب منظر اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام تک جونے والی سازشوں اور مسلمانوں کی سادگی کی ماری کی کی میادگی کی میادگی کی ماری کی کی خلاصہ اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام تک جونے والی سازشوں اور مسلمانوں کی سادگی کی ماری کی خلاصہ اور اس کے بعد اسرائیل کے قیام تک جونے والی سازشوں اور مسلمانوں کی سادگی کی ماریش کی خلاصہ اور اس کے بعد اسرائیل کی قارئی کے لیے جس کر تے ہیں۔

تاریخی خطه:

فلسطین روئے زبین کا وہ گؤاہ جو تاریخی ، جغرافیا کی اور فدہی ہرا عتبارے تاریخ ساز
اہمیت کا حال ہے۔ اسٹاللہ تعالی نے بادی اور روحانی برکات سے مالا مال فر مایا ہے۔ کی جلیل
القدر اخبیاء اس سرز بین بیں مبعوث ہوئے اور اپنی جغرافیا کی اہمیت کے چش نظریت تاریخ کے
القدر اخبیاء اس سرز بین بیں مبعوث ہوئے اور اپنی جغرافیا کی اہمیت کے چش نظریت تاریخ کے
کمائے تاریخ ھاؤ دکھے ہیں جو کم ہی کہیں اور دیکھنے میں آئے ہول کے مشہور ہے کہ سے
منام تعالی المام کی اولا و کے وقت ہے آباد تھا لیکن در حقیقت یہ اس ہے جھی ہہت
ہمیلی دیم انسانی تبذیب کا مرکز تھا (اس مسئلہ پرآگے چل کر قدر یے تفصیل ہے گفتگو ہوگی)
ہمیاں حضرت داؤ دوحضرت سلیمان ملی بینا فلیماالسلام کی کومت تھی تو یہ نی امرائیل کے
ہمیاں حضرت داؤ دوحضرت سلیمان میں بینا فلیماالسلام کی کومت تھی تو یہ نی امرائیل کے

عردی ٔ کا زمانہ تھا۔ ان برگزید دا نمیا علیہ مالسلوۃ والسلام کے بعد بیبود ہوں کی نافر مانیوں کے سب اند تعالیٰ نے ان برختانے فاقین کومسلوا کیا جنہوں نے ان کوعبر تناک طریقے نے قل کیا،
غلام بنایا اور باقی ماندہ کو بیبال سے جلاوطن کردیا۔ کسی قوم کی ایسی اجتاعی رسوائی اور وطن سے محروی کم بی و کیصفے میں آئی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بدر حقیقت عذاب الی تھا جواس کم فطرت قوم کی شرارتوں پر ان پر جیجا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں تاریخ کے صفحات جمیس عراق کے بخت نصر اور روم کے نائنس کے نام بتاتے ہیں جن کی پورش نے بیبود یوں کی ہدا تمالی کی مزا کے طور پر ان سے در بدر کیا۔ عراق، فارس اور روم کے گئی اور بادشاہ یہود یوں کی بدا تمالی کی مزا کے طور پر ان کوتارائ کرتے رہے گرزیادہ شہور مشذکرہ بالا دوبادشاہوں کے جملے ہیں۔

آخری تنبیه:

حضرت میسی علی نبینا وعلیہ السلام کی بعثت میبود بول کے لیے آخری تنبیہ اور آسائی جمعے تھی مگراس شی اور بد بخت تو م نے ان کے ساتھ کائی بدسلوکی کی جس کی وجہ سے طویل رسوائی اور بر بران کا ان کا مقدر بن ٹی اور ان پر ذات کی ہمر شہت ہوئی ۔ اس وقت ہے آئی تک یہ دنیا میں مارے بھرتے تھے۔ زمین کا کوئی گلز انہیں بناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ ان کے مخلف قبائل دنیا کے مخلف قبائل دنیا کے مخلف قبائل دنیا کے مخلف قبائل مار نہا کے مخلف قبائل کی طرف سے پیشکار کے باعث انہیں کوئی جگہ راس نہا تھی ہو گئی ہو موں سے مار کھا تے ، ذات اُنھا تے ، ذات اُنھا تے ، وار مجرت کا نشان جغتر رہا آئا تھا گرشتہ صدی میں بیسانچہ بیش آیا کہ بید معون قوم کی صدیوں بعد اپنے لیے ایک مملک میں مرز مین چن گئی اور مہت ہے ہے اس میں رنگ مسلوں کے لیے اس میں رنگ مسلوں کو اور بہت ہے ہے ایک مملک میں مرز مین چن گئی اور مہت ہے ہے معلی تو اول دنیا بجرکے ناپاک میبود بول کولا بسایا گیا۔ اس غرض کے لیے مسلوں کا فقول کے نعاوں سے بدیتی ، بدریا نئی اور دھوکہ فریب پر مشتمل ایسی چالیں چلی گئیں عالی طافقوں کے نعاوں سے بدیتی ، بدریا نئی اور دھوکہ فریب پر مشتمل ایسی چالیں چلی گئیں

ناخن ہے کھر چی مٹی:

ارضِ مقدس فلسطین پیشکارے ہوئے یہودیوں کے تسلط میں سُس طرح چلی گئی؟ اس

در دناک داستان کی تفصیل کیچھ بوں سے کہ مسلمانوں نے جب ۱۲ جمری مطابق ۲۳۲ میں انبیل کی پیش گوئی کےمطابق فلسطین فتح کرلیا تواس کے بعد پہطویل عرصے تک مسلمانوں کے یاس رہااورانہوں نے بیبال شاندار علمی وتہذیبی ورشہ چھوڑا۔ بار ہویں صدی عیسوی میں اہل یورپ نے اے مسلمانوں ہے جھیننے کے لیے مشہور سلیبی جنگیں لڑیں اور ایک مرتبہ و و کامیاب بھی ہو گئے مگر فرز نبد اسلام سلطان صلاح الدین الولی رحمة الله علیہ نے انہیں زبروست معرک آرائی کے بعدیباں سے نکال باہر کیااورانبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بدوراشت مسلمانوں کے یاں رہی۔ ۱۲۲۲ ہجری مطابق ۱۵۱۱ء میں فلسطین ترکوں کی عملداری میں آگیا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتبے تک سلطنت عثمانیہ کا حصدر ہا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے دنوں میں صبیونی لیڈروں کا وہ اجلاس ہوا جس کا ذکر اس مضمون کے شروع میں ہے۔ آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالمجید خان تھے۔ یہودیوں نے فلسطین یران کی کمزور یزتی گرفت کے سبب متذکرہ بالا اجلاس میں طے کرایا تھا کا فلسطین میں صبہونی ریاست تشکیل دین ہے،اس لیے انہوں نے سیلے مال ودولت کے ذریعے اپنا کام ذکالنے کی کوشش کی۔سلطنت عثامیے غیر ضروری اخراجات کے سب مقروض ہو چکی تھی۔ بہودیوں نے ساطان کو پیش کش کی کداگروہ فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے کر دیں تو وہ نیصرف یہ کہ سلطنت پرچڑھا ہوا سارا قرض چکا دیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی کیٹر مقدار میں سونا پثین کریں گے۔عثمانی سلطان کیسے ہی سہی مگران کی رگوں میں فاتھین کا خون دورٌ رباتھا، انہوں نے اپنے پاؤل کے ناخن مے می کھریں اور بہودیول کوکوراجواب ویت بوع بيتاريخي الغاظ كبي: "أكرتم اپنا سارامال ودولت لاكرمير حقدموں مين دُ هِير كرد وتو پُير بھی میں فلسطین کی اتنی مٹی بھی نہ دوں گا۔' بہودیوں نے مابوس ہوکر کسی عالمی طاقت کو اینا جمنوا بنا کراس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔قرآن کریم کی چیش گونی ہے کہ یہودی کسی طاقت کا سہاراضرور ڈھونڈتے ہیں جھن اپنے زور باز و پر پچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اعلان بالفوركيا ہے؟

اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم جاری تھی۔امریکا اور برطانبیا تحادی طاقتوں کے سربراہ

تتھے۔ برطانیہ کومختلف محاذوں پر جنگ کا سامنا ہونے کی وجہے سر مائے کی شدید ضرورت تھی۔ یبود بول نے برطانید کی مدد کے لیےا پی تجور ایوں کے منہ کھول دیےاوراس کے بوض انگر سزوں ہے وعدہ لیا کہ جنگ میں کامیانی کے بعد فلسطین کی حدود میں یہودی ریاست کے قیام میں مدو دی حائے گی۔ لندن صہیونی تظیموں کا مرکز تھا اور وہاں کے متمول یہودی تاج برطانیہ کے نزدیک اور بہت بااثر تجھے جاتے تھے۔ جنگ کے اختتام پر جب انگریزوں کو فتح ہوئی تو یبود یول کی دیریندمراد برآئی۔ ۲/نومبر ۱۹۱۷ء کو برطانیہ کے وزیر خارجیمسٹر بالفور (Balfor) نے برطانے میں مقیم یہودیوں کی فیڈریشن کے چیئر مین لارڈ شیلڈ کے نام ایک خطروانہ کہا جس میں صہیونی ریاست کی تشکیل کا ذمہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا:'' بڑمجیش حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو پہندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کوآ سان بنانے کے لیےا پی بہترین کوششیں صرف کرے گی۔''بعدازاں یہی مکتوب' اعلان بالفور'' (Balfor Declaration ) کے نام سے موسوم ہوا۔ اس میں فلسطین کے غیریبودی راشندوں (مسلمانوں) کے حقوق کی بھی صفانت دی گئی تھی مگر بیدر حقیقت مسلمانوں کے رومل سے دفاع کے لیے تفار قصہ مختصر جنگ عظیم میں اتحاد بوں کی کامیانی کے بعد انگریز کا ١٩١٥ء میں جزل ایلن کی گیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے اور ۹/دسمبر ۱۹۱۷ء کوانہوں نے فلسطین پر قی*فیہ کرلیا۔*ترکی اور جرمن فوجیں شام کی طرف ہٹ گئیں اور اس دن ہےفلسطین کی حکومہ ہے۔ انگریزوں کے باس آگئی۔

#### مبهم وعدے:

جنگ کے دوران انگریزوں نے جنگ جیتنے کے لیے عرابوں اور یہود یوں ہے متضاد وعد سے کیے تقصسہ عرابوں سے کیے گئے وعدوں میں جان او جھرا ایسا ابہام رکھا گیا تھا جس کی بعد میں مختلف تاویلیس کی جا سکتی ہوں۔ چنا نچہ عرابوں سے کیے گئے وعد سے تشنی وابی رہے جبعہ یہود یوں سے برطانیے نے ایک وفاواری دکھائی جو اس کی مسلم دشنی اور یہود نوازی کی فطرت کی غماز ہے۔ آئ بہت سے مسلمان چھی سفید چمزی اور مکار گندی فطرت والی انگریز توم ئی زیادتیوں سے واقف نہیں لیکن حقیقت بہ ہے کہ اس خزیر نما توم کا بہت سا ادھار 
ملمانوں پر چڑھ چکا ہے جن کو گرم نو جوان خون بی ا تارسکتا ہے۔ برطانوی بیبود ہوں نے 
انگر بیزوں کو بہت خوبی سے استعمال کیا اور انگریز نے اس کے کام آنے کے لیے بہت کاریگری 
سے ہاتھ و کھائے۔ جمعیت الاقوام سے منظور کرایا گیا کہ برطانیہ کو فلسطین پر نگرانی (انتداب، 
اقوام متحدہ کی جانب سے عارضی طور پر دیا جانے والا حکومت کرنے کا اختیار واقد ارن 
(Mendate) کا اختیار دیا جائے چنانچہ کم جولائی ۱۹۲۰ کو ایک انگریز ہائی کمشنر کو 'دنگران' 
بناکر ختیج دیا گیا۔

#### داستان عبرت آموز:

ہر پرٹ سویس نامی یے گران کر بیودی تھا۔ اسے سب سے اعلیٰ فوجی اور انتظامی اقتدار طاس تھا اور بہی جبکس عاملہ کا صدر بھی تھا۔ برطانو کی انتذاب (گرانی) کی بید مدت ۳۰ سال پر محیط ہاں دوران برطانیے ملکہ عظلی (جس کا چندسال پیلے پاکستان اور متحدہ عرب امارات وغیرہ میں شاندار استقبال کیا گیا تھا) کی زیرگرانی بیود ایوں کے لیے خود مختار تو می وطن قائم کر نے کے لیے زیر زمین سازشیں ہوتی رہیں۔ جب ان مکروہ تد بیروں نے صبیونیت کا راستہ آس سان کروہ یا تو باہمی گھ جوڑ ہے ۱۹۹۸ء میں برطانوی انتذاب (گرانی) کا خاتمہ کردیا گیا اور سال سمار کئی گرانی کی خاتمہ کردیا گیا اور برطانوی انتذاب (گرانی) کا خاتمہ کردیا گیا وہ برطانوی انتخاب رہاست کا اعلان کردیا گیا۔ مسلمانوں سے جو دغا بازیاں اور فریب کاریاں کیں ،ان کی داستان بڑی دل گداز ، جگرسوز اور عبرت ہوت ہیں ، ماضی ، حال ، استقبال کے حوالے سے بہت اہمیت کا حال ہوجری خول کے گئیس کی یوں ہے۔

رُ ودادِ جورو جفا:

برطانیہ نے برصغیر،مشرق وسطی اور بعض افریقی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ طلم، غضب اور جنا کاری کا جو برتاؤ کیا وہ نہایت ہولناک ہے،مگرفلسطین میں اس کا کر داراور بھی زیادہ گھناؤ نااور قابل نفریں ہے۔افسوں کہ بہاری آج کینسل ان تمام ظلم اور زیاد تیوں ہے ناواقف ہے جواس بدخصلت توم نے ہمارے ساتھ روارکیس ،اس وجہ ہے انگریز ہماری سلطنتیں چھننے اور ہمارے مال ودولت ہے اپنا گھر بجرنے کے باوجود مطمئن میں کہ کوئی ہاتھ ان کے گریبان تک پنچے گا نہ کسی کی نظر انتقام ان کی طرف اُٹھے گی۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ کوسلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب مما لک کی مدو در کارٹنی ۔اس غرض ہے اس نے حاکم مکہ، شریف حسین سے گفت وشنید کی۔اس غدار حکمران کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا کہ عرب ممالک برطانوی حکومت کے ساتھ اس صورت میں تعاون کر کتے میں کہ جنگ کے اختیام پر ان کی آزاد کی وخود مختاری کے اعلان کا وعدہ کیا جائے ۔انگریز کی عیاری دیکھیے کہ ایک طرف وہ یہود بول سے جزیرۃ العرب میں صہبو نی ریاست کی تشکیل کے عوض دولت اینٹھ ریا تھا اور دوسری طرف عرب مما لک ہے آ زادی اورخود مختاری کے وعدے کر کے ان سے تعاون حاصل کرریا تھا۔ جنگ جیننے کے کچھ عرصے بعداس نے عرب مما لک کوخو دمختاری دیے کران کی سرحدوں کا تعین کردیا،مگرفلسطین کی سرزمین پرچونکها ہے ایک صهیونی ریاست کا قیام منظور تھا،اس لیے اس سوال کوموضوع اختلاف بنا کر کھڑ ا کردیا گیا کہ آیا فلسطین کوبھی ان علاقوں میں شار کرنا حاہیے یانہیں جن کوخود مختاری دی جانی تھی ، حالانکہ بیہ بات سرے سے اختلاف کا باعث ہی نہیں تھی کہ فلسطین بھی عرب کی حدود میں شامل اورآ زادی کامستحق ہے۔

يهود يون كى نقل م كانى:

انگریز نے صرف اس وعدہ خلافی اور دعا بازی پر بس نہیں کی بلک اپنی گرانی میں صہیونی مقاصد کی پیکسائی میں صہیونی مقاصد کی پیکسائی اور دو وردیا۔
(۱) ایک تو ہدکہ اسرائیل کو آبادی اور وسائل کے لحاظ ہے معبوط کیا جائے ہے بیرودی چونکہ فلسطین میں نبایت قلیل تعداد میں مختصاس لیے غیر محسون طور پر منصوبہ شروع کیا گیا کہ فلسطین مسلمانوں کے مکانات اور جائیدادیں خریدی جائیں اور دینا جرسے بہودیوں کو اگر بیباں بسایا جائے۔ اس غرض کے لیے بہودیوں کی شخطیس اور سرایہ دار بیبودی سرگرم ہوگے اور فلسطینی مسلمانوں کی جائیدادیں خرید نے کے لیے پانی کی طرح چیہ بہایا گیا۔ مقالی معالمے کرام نے

اں لی تختی ہے مخالفت کی اورمسلم عوام کومنع کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ مکانات اور زمینیں ہرگز فی، نت نہ کریں۔اس غرض کے لیےانہوں نے ساری ونیا کے سربرآ وردہ علمائے کرام ومفتیان · مغرات ہے فاویٰ بھی طلب کیے ۔ان سب حضرات نے اس امر کونا جائز وحرام بتلایا ۔اس سلسلے كاايك فتوى برصغير كي مشهور ملمي وروعاني شخصيت حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تضانون قدس سره ہے بھی لیا گیا۔ (انداز ولگائے کہ عالم اسلام میں علماء دیو بد کا کیا مقام تھا؟) آپ نے بھی اس کے عدم جواز کافتو کی ویا۔ ( دیکھیے امداد الفتاد کی: ج ساص ۵۹ ) اس وقت کچھاؤ عوام لی غفلت بھی، کیچھ مسلمانوں کا غربت وافلاس اور کچھ بیبودی کی عیاری ومکاری کہ علائے کرام ئے تی سے منع کرنے کے باوجود مقامی آبادی سے زمینیں خرید خرید کریبودایے یاؤں جماتے ئے اور دھیرے دھیرے انبیاء کی اس مقدس سرزیین میں روس، یورٹ اور افریقہ ہے آئے ہوئے یہودی آباد ہوتے گئے۔ برطانوی کمشنر کی زیزنگرانی جیب چیاتے بیٹل جاری رہااور نوبت یہاں تک آئینچی کے فلسطین کی آبادی کا تناسب دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگا۔ وبی يبودي جو۱۹۱۷ء ميں بيال كي آبادي كا و فيصد تھے، ۱۹۲۱ء ميں اا فيصد ہوگئے، ۱۹۳۱ء ميں ان كی آبادی بڑھ کر کا فیصد تک پہنچ گئی اور ۱۹۴۸ء میں جب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا املان ہوا تو تیزی سے بڑھتے ہوئے یہودیوں کی تعداد ۵ ،۱۳ فیصد تک حالیجی تھی۔ ایک جائزے کے مطابق • ۱۸۸ء اور ۱۹۴۰ء کے درمیان یانچ لاکھ یہودی باہر سے آ کر مقبوضہ للطین میں آیا دہوئے۔

#### نقثے بولتے ہیں:

اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد تو خضب بی ہوگیا۔ یبود یوں نے برقتم کا تکلف بالاسے طاق رکھتے ہوئے دوم میں بالاسے طاق رکھتے ہوئے دوم اور فاصطین کی طرف تقل مکانی شروع کی۔ جنگ عظیم دوم میں جرمنی کے رہنما ہٹلر کی طرف سے یہود یوں کے قتل عام کو بڑھا چڑھا کر بیش کیا گیا اور اس بہانے دنیا کی ہمدردی حاصل کرکے بدفطرت اور سازشی یہود یوں کے لیے الگ وطن کی آواز افران کی میں منظر میں آپ دکھر سے بیس کد نیا میں منظر میں آپ دکھر سے ہیں کد نیا میں منظر میں آپ دکھر سے ہوں کو کی طرح باہرے لالکر فاسطین میں کرتیا ہیں منظر میں اور کھر سے ہوئے یہود یوں کو کس طرح باہر سے لالکر فاسطین میں کرتے والی کی بیار ساد کی اللہ میں اور کھر سے ہوئے یہود یوں کو کس طرح باہر سے لالکر فاسطین میں

آباد کیا گیا۔ اب چونکہ یہودی بستیال کثیر تعداد میں آباد ہوگئی تھیں، اس لیے یہودیوں نے زمینیں خریدنے کی بجائے دہشت گردی شروع کردی اورقل وغارت گری اور فلسطینیوں میں خوف وہراس پھیلانے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ کیم ایریل ۱۹۴۸ء اور ۱۵مکی ۱۹۴۸ء کے ورميان لعني صرف وُيرُه هاه مين حيار لا كهمسلمان اورعيسائي فلسطينيوں كواپنا گھريار حچھوڑ كر ججرت کرنا پڑی اور آج وہ پڑوی ملکول کے مہاجر کیمپول میں پناہ گزین ہیں۔ دنیا میں ظلم اور ناانصافی کی بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں لیکن جدید دنیا میں جبکہ ذرائع مواصلات کی تیز رفتاري كي بدولت كوئي بات وْهَكَي چِين نبيل رئتي ، اتنے بزے ظلم ، اتني بھيا نك تاريخي بدديانتي اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے کی مثال بوری تاریخ عالم میں نہیں ملے گی۔ ذراا نداز ہ تو لگائیں کہصدیوں ہے آباد فلسطینی تو گھر بارے محروم ہوکرمہا جر کیپول میں پناہ لیں جہاں ان کی زندگی صہونی درندوں کے رحم وکرم پر ہے اور بدکر دارفتم کے یہودی ان بے کسوں کے گھروں پر قابض ہوکر دادعیش ویں۔ آپ اس حقیقت کو بخو بی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ا کثریتی علاقے کس طرح ایک دوسرے ہے جدااور مسلمان کس طرح بکھرے ہوئے ہیں جبکہ يبودى القدس مسيت ديگرا بهم شهرول يرقابض بوكراين آبادى كومر بوط شكل ميں بزهاتے اور نئ بستیال تغمیر کرتے جارہے ہیں۔

صلح پسند پڑوی:

(۲) صبح و فی ریاست کے استخام کے لیے دوسراا مرجس کا اجتمام کیا گیا، پیشا کہ اسرائیل کوتو ہرتم کا اسلحہ اور نیکنا اور بی دے کر اے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے ہے تھا تھے آج وہ منی پر پاور مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوں میں واقع مسلم ممالک کو عشکری اعتبار سے اس کے مدمقائل آنے کے قائل نہ ہونے دیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ جمسایہ ممالک میں ایک حکومتیں برسرافتد ارجوں جو صبح فی عزائم کی راہ میں حاکل نہ ہوگییں، اگر کوئی ایسا کرنے کی جمائت کرے تو اسے جارحیت کے ذریعے اس قائل نہ چھوڑ اجائے عرب ممالک سے اسلامی فیرت اور شوق جہاد کے خاتم کے لیے ان میں بڑے منظم طریقے ہے تو م پرتی کے جراثیم پیدا کیے گئے۔ چنانچے اب اسرائیل پانچ اسلامی ریاستوں کے نتی میں گھرا ہوا ہے لیکن اسے اپنے دسلے پیدا کیے دو انہا ہوا ہے لیکن اسے اپنے دو سلے پیدا ہوا ہے لیکن اسے ان خطرہ نہیں۔ رہے بے بس فلسطینی مسلمان تو وہ یکا و تنہا اپنی آزادی کے لیے جہاد کررہے میں ۔ کوئی عرب ملک ان بے سہاروں کی پشت پناہی کے لیے ۔ یارنمیس دو سری طرف اسرائیل کی پیشت پر مغرب کی بڑی طاقتیں موجود میں جوفلسطینیوں نے کلئے میں یوری طرف اس کی ہمنو ااور تھا تی میں۔

### ولیل طاقت کی مختاج ہے:

صورتحال روز بروز گھمبیر ہوتی جار ہی ہے۔ کچھلوگ اس کاعل مذاکرات کوقر اردیتے ہیں الین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ندا کرات میں تو دلیل سے بات کی جاتی ہے۔اگر متشدد بہود ک ولیل کی زبان مانتے تو آج آگ وخون کا پیکھیل ارض فلسطین میں جاری ہی کیوں ہوتا؟اگر منض دلیل کی طاقت ہے حقدار کواس کاحق مل جاتا تو دنیا میں اسلحدا بیجاد ہی نہ ہوا ہوتا۔لوگ زبان ہے کہدین کراپناحق وصول کر لیتے۔حقیقت بیہ ہے کددلیل جتنی بھی تجی اور کھری ہو،اس یے منوانے کے لیے طاقت ضروری ہے۔انصاف کاحصول اور حقوق کا تحفظ ،طاقت کا مرہون منت ہے ورندامن میں پولیس اور زمانہ جنگ میں فوج کی ضرورت ہے معنی ہوکر رہ جاتی ے.....لہذا ندا کرات بھی ای وقت کا میاب ہو سکتے ہیں جب فریقین برابر کی سطح کے ہوں اور ہر فریق کو ندا کرات کی نا کا می کی صورت میں دوسر نے فریق کے زور دار ردعمل کا خطرہ ہو۔اگر ندا کرات کی میز پر بیٹھ کر دائل کی پٹاری کھولنے ہے قبل مطلوبہ طاقت مہیا نہ کی جائے تو میزیں بتی ربیں گی لیکن حقوق کی یامالی اور مظلوم و کمزور تو موں کوروند نے کیلنے کاعمل رک نہ سکے گا۔ اے خدائے واحد پرایمان لانے والے سادہ لوح مسلمانو! بدبخت بہودیوں نے انبیائے کرام کے حقوق کا احترام نہیں کیا تو تنہیں تمہاراحق کس طرح دے دیں گے؟ ان سے مذاکرات کی میز پر سامنا کرنااس وقت تک برکارہے جب تک جنگ کے میدان میں انہیں نیجاد کھانے کے قابل نەھوجاۇپ

#### بوسيده ٹاٺ:

حقیقت رہے کہ یہودی چونکہ موت ہے بہت زیادہ ڈرتے ہیں جیسا کیقر آن مجیدیں

سورۂ بقرہ اور سورۂ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبۂ جہاد اور شوق شہادت سے تخت خوفز دہ رہتے ہیں۔ چنانچدان کی کوشش ہے کہ مجاہدین سے میدان جنگ میں پنچہ آ زمائی مول لینے کی بجائے انہیں مذاکرات کے جال میں اُلجھایا جائے ، ورنہ کون نہیں جانتا کہان کے دلائل یو نچھالگانے کے ٹاٹ سے زیادہ پوسیدہ ہیں۔مثلاً ان کاسب سے بڑا دعویٰ ہیہے کہ وہ فلطین کے قدیم ترین اصل باشندوں کی اولاد ہیں۔ان کے آباء واجداد نے ہزاروں سال سیلے يبال يېودې رياست قائم کې تھي اوربيسويں صدي ميں اس اصلي يېودې رياست کا قيام عمل ميں آيا ے .... کین اے کیا کریں کد مغربی مصنفین سمیت تمام تاریخی مأخذ اس بات برمتفق ہیں کہ فلسطین میں بسنے والے عربوں کی اکثریت کے آباؤاجدا داسلامی فتح کے ساتھ فلسطین میں نہیں آئے تھے بلکہ وہ بنیادی طور برسامی الاصل ہیں جو تین ہزار سال قبل مسیح کے زمانے میں فلسطین میں آباد تھے۔ نیزموَز حین اس بات بربھی متفق ہیں کہ قدیم عبرانی جن کی اولا داور وارث ہونے کا آج کے یہودی دعویٰ کرتے ہیں دوتو عراق ہے ججرت کرکے یہاں آئے تھے۔ وہ یہاں کے اصل باشندے تھے بی نہیں۔ پھر دلچیب بات ہیے کہ یہودی جب جلا وطن ہو کر دنیا میں بکھرے تو بہت سے غلام بنالیے گئے تھے جن کا نسب محفوظ نہیں رہااور وہ دوغلی نسل کے ہیں نیز لا تعداد غیرسامی باشندے اینامذہب تبدیل کرکے یہودی ہوگئے تصاوراس دور کے بہت ہے یہودی غیرسامی الاصل قبیلوں کی نسل ہے ہیں جبکہ فلسطین کے عرب مسلمان ہزار ہاسال ہے وہیں بس رہے ہیںاورخالص نسب کی بنایریہاں کے قدیم باشندوں کی اصل نسل ہیں۔

اگرفرش کرلیا جائے کہ بیبودی واقعی فلسطین کے قدیم ترین حکر انوں کی اولاد ہیں تو بھی ارض فلسطین پران کا دو کا ملیت نہایت کزور ہے۔ دو ہزار برس پہلے کسی نطاز ارض کے منتشر حصول پر باہر ہے آگر وہنا ہو تھا م حصول پر باہر ہے آگر وہنا ہوتو تمام استعاری ممالک ایسے نریز فینند ممالک یہ بیست جق استعاری ممالک ایسے نریز افتند ممالک پر سسہ جو جنگ عظیم دوم کے بعد آزاد ہو گئے سسہ جق ملکیت جنا سے نیزاس اعتبار ہے استیان پر مسلمانوں کا امام یکا پر دیڈانڈین کا اور آسٹریلیا پر ریب اور جیئز کا حق بقرآب کیا یہودیوں کی حمایت کرنے والے بیرممالک ایسے ملکوں پر

دوسروں کااس طرح کاحق تشکیم کرنے پر تیار ہیں؟۔ ·

**ن**يل كا گھونسلا:

غرض یہود یوں کے دلائل وزن ہے ای طرح خالی ہیں جیسے چیل کا گھونسلا گوشت ہے۔۔۔۔۔۔۔ یکن وہ اوران کے برنیت اور جانبدار سرپرست پھر بھی فلطینی مسلمانوں ہے اسلیہ رافعوا کران کے ہاتھ میں فدا کرات کے اولئی بنانے والا قام تھانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں انہی ملم رافعوا کہ انہیں انہی ملم ملمان اس وقت تک ان کا ناک میں وہ کے رکھیں گے برب تک کہ انہیں شہادت کے رائے ہے مٹا کر بات چیت کی بھول جیلیوں میں گم نہیں کردیا ہما تا۔ خے عالمی نظام میں جب ہے برطانیہ کی جگہ امریکا نے لی ہے بہود یوں نے اسکمل ملور پرانے تھنے میں لے رکھا ہے اوروہ اس یہودی فنٹرے کے اشار ہے پر بانس سے بنے ملکور کی طرح گھومتا اور قابازیاں کھا تا ہے۔ ان سب کی فلطینی تجاہدین ہے جان کا گئی میں اور شخیل کے باز کرات کا جھانسد و کے کیڈر گھڑ لیے ہیں اور بنا کے لئے ہیں اور بنا کے بیان کو بیان کو قید ہیں تاری کی طرف بیش قدی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہوائے ہیں کیا دیشت گر دھلوں میں شہید وہو تی ہیں۔ کا میں بارس کی فار ہی تاریخ وارٹر پر میرائل بوجائے ہیں گیاں بال بال' بی نظری کی میں دیا در تا جان ہے۔ اس سے کاسطینی مسلمانوں کی نمایندگی کرنے کا امران حاصل کرنے بلکہ دکار کا کا کرنے کیا کہ میرائل امران حاصل کرنے بلکہ دکار کا کا کرنے کیا کہ میرائل امران حاصل کرنے بلکہ دکار کا کا کرنے کیا میر بانہ سے ہوئے ہیں۔

### فيصله كن معركه

ہوسکتا ہے کہ کوئی نادان ان کی عیاری وہوشیاری کی داستا نیس س کریا ان کی شیطانی ارداوائیوں سے مرعوب ہوکریہ جھتتا ہو کہ یہودی ذلت اور خواری کی مہر سے نجات پا بھی ہیں اداراض فلسطین میں ان کی ریاست کا قیام ان کی کامیا ہوں اور کا مرا نبول کا سنگ میل ہے، ایرارض فلسطین میں ان کی ریاست کا عبوری مطالعہ جھی کرتا ہوا ہے اس بات میں ذراشک نہیں کہ مقبوضہ الیاس جو محقوضہ تا کہ بین میں یہود ہوں کا اجتماع در حقیقت ان کی آخری اور امدی فلست بلکدروئے زمین سے فل ملین میں یہود ہوں کا اجتماع در حقیقت ان کی آخری اور امدی فلست بلکدروئے زمین سے

ناپیدگی کا نظرہ آغاز ہے۔ حدیث شریف کی پیش گوئی کے مطابق ارض فلسطین کی طرف دنیا جر
کے یہود ایس کار جوع اوران کا یہاں سے آغادرا صل اس آخری اور فیصلہ کن معرکے کا چیش تحییہ
ہے جو اس خطے میں اٹل ایمان اور خدا ورسول کی گستاخ اور مردود یہودی قوم کے درمیان
لڑا جائے گا۔ اس معرکہ میں سرز شن انمیاء کا ہر پھڑا ور درخت مسلمان مجاہد تن کو پکارے گا کہ اللہ
کے بندے ااوھرآ ، یہاں میرے جیجے یہودی چھیا بیشا ہے، اس کی تمام شیطنت اوردجل سمیت
کے بندے ااوھرآ ، یہاں میرے جیجے یہودی چھیا بیشا ہے، اس کی تمام شیطنت اوردجل سمیت
نی رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم صرف ''غرفی سرے تک بہنچادے۔ بہطابی فرمان صادق ایمین،
نی رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم صرف ''غرفید'' نابی درخت یہودو یوں کی فشاندہ بی نشرے گا
چیا نیچ آئی اعزا کیلی دارائی و مت اورد گیرشہوں میں صبیونی حکومت نے غرفد کے لا تعداد درخت
جانجا لگوائے ہیں لیکن اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ جب ان کی ہزاروں سال کی
نافرمانی اور گستاخی کی سزا قریب آئی گی تو غرفد کے درخت کب تک آئیس پناہ دیں گے؟؟؟

مسلمانوں کو یبود ایوں کے بے پتاہ ظلم وہتم اور جور و جفا سے خانف ہونے کی بجائے شریعت کے کا لی ا تباہ گا اور جہاد فی سبیل اللہ پر پختا اور مضبوط ہوجا ناچا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی طرف د نیا بھر سے یبود ایوں کی نشل مکانی دراصل ان کے آخری انجام کی تمہید ہے۔ جب ان کی اکثر یت یبال سٹ آئے اوران کی شرکات صد سے تباوز کرجا نمیں گی اوران کا فقتہ گروفتہ پر ور رہنا کا 'ان کوساتھ لے کر مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا تو حضرت عیدی طاف نہیا وعلیہ الصلاق و السلام اور حضرت میدی کی قیادت میں بجابدین کالشکران کی سرکو بی کے لیے دشق سے الصلاق و السلام اور حضرت میدی کی قیادت میں بجابدین کالشکران کی سرکو بی کے لیے دشق سے فلسطین کی طرف براھے گا تب د جال فرار ہوگا۔ حضرت عیدی علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور حدیث شریف کے مطابق مقام'' لگو'' میں اسے جالیں گے۔ یبال پر انسانیت کا بیمردود ترین فردان کے ہاتھ موت کے گھاٹ از جائے گا۔ نگار اس کی سرودوقوم بھی مجاہدین کے ترین فردان کے ہاتھ موت کے گھاٹ از جائے گا۔ 'کاری متام آئی اسرائیل کے دارائکو مت

ال ابیب کے قریب ہے۔ کمزورا میمان وعمل والے مسلمان دخیال کے فقتے میں بہ جائیں گے بہاللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے اوراس کی خاطر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ثابت قدم میں مسابق کے علیاں کے دیاں سر کا گل ملیہ شامل کے مفقہ میں دند سرک

ر میں گے اور حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کے لفکر میں شامل ہوکر مغفرت اور جنت کے \* قتل ہوں گے۔ اے اہل ایمان! اپنے اعمال کی جانچ کر واور اس وقت کی تیاری رکھو جب

میں ہوں کے۔اےال ایمان! اپنے اٹمال کی جاچ کر داورا اس وقت مہیں خیروشر میں ہے کسی ایک کی خاطر جان دینے کا سامنا کرنا پڑےگا۔

### القدس سے بابل تک

سقوطِ کابل، قندهاراور بغداد کےموقع پر بہت سے افراد کےمتعلق اطلاع ملی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کرروئے لیکن اگر ہمیں پید چل جائے کہ شوطِ بغداد کے بعد کس ملک یا علاقے کے سقوط کا منصوبد شمنان اسلام نے تیار کر رکھا ہے تو شاید ہمارے آنسوختم ہوجا کیں ..... بدا جون ١٩٦٧ء كادن تفاجب اسرائيلي فوجيس' القدل' شهر ميل گھس گئيں اور بيت المقدس پر قبضه كرليا۔ اس دن اسرائیلی افواج کے سربراہ نے اپنے جن مذموم عزائم کا اظہار کیا وہ انتہائی قابل تشویش تھے۔ موشے دایان جو مسیونی ترکیک کے چوٹی کے رہنماؤں میں شارکیا جاتا ہے اور جو پس پردہ رہ کر کام کرنے والے اعلی صهیونی د ماغوں کا ترجمان اوران کے منصوبوں کے نفاذ کا ذیمہ دارسمجھا جاتا تھا، بیاس دن اسرائلی پڑی افواج کاسر براہ تھا۔اس کی ایک عادت پیمیان کی جاتی ہے کہ بیکوئی بھی منصوبہ کمل ہونے پر پیچھے مڑکراس کی مبار کبادیاں لینے کی بجائے کسی نے منصوبے کی طرف توجه مركوز كرليتا تها چنانچهاس نے ''روشلم آيريشن' كاميالي على كمل ہونے كى اطلاع باكركها: " جم نے روثلم پر قبضه کمل کرلیا ہے، اب ہم یثرب اور بابل کی طرف بڑھنے والے ہیں۔" جس وفت موشے دایان تل ایب سے بدبیان جاری کرر باتھااس وقت عراقی مسلمانوں کو بیانیہ، ناصریہ عمارہ اور دہوک نے نقل مکانی کر کے مقبوضہ فلسطین جانے والے یہود ہوں کے الفاظ یاد آئے۔انہوں نے اپناسامان باندھتے ہوئے علی الاعلان کہاتھا:''وہ دن دوز نہیں جب ہم عراق واپس آئیں گے اورا بنی جائیدادیں واپس لیں گے۔''عراقی مسلمان جیران تھے کہ یہ کم بخت اشخ عرصے تک ہمارے پڑوں میں کتنے آرام وسکون ہے رہنے کے بعد جاتے وقت ہمیں ہی

العملی و سے رہے ہیں۔ انہیں یے خبر نیتھی کہ یہودمر دودان کے احسانات کا ہرگز کوئی لحاظ نہ کریں گے کہ من نشی اور بدعیدی ان کی سرشت میں داخل ہاورا سے عرصے تک عراقی مسلمانوں نے ان کے الماته وحسن سلوك كيا بنواس دوران بهي آستين كيرمانب كي طرح ان كودْسن ميس ككدر بي تضاء سقوط بغداد کی موجود ہ کہانی مارچ میں امر کی حملوں نے نہیں بلکہ ۴/ جون ۴۳ واوکوشروع ہوتی ہے۔ بیدوہ دن تھاجب نے عثانی وزیراعظم عزت یاشا کوتھیوڈ ور ہرئزل نامی یہودی رہنما کا ا یک خط موصول ہوا۔ بیخص یہودیوں کے موجودہ صہیونی نظام اور بین الاقوامی تحریک کا بانی سمجھا **ما** تا ہے۔جس طرح پیٹرنا می عیسائی یا دری صلیبی جنگوں کا محرک تھاائی طرح پیخض اس صہبونی تحریک کا بانی ہے جس نے آج عالم اسلام بلکہ کر ہ ارض کے اکثر حصول میں فتندوفساد کی آگ لگا راہی ہے۔ بہتگری کے دارانگومت میں ۲مئی ۱۸۲۰ء کو پیدا ہوااورا پینے مرنے کے دن ۳ جولائی ۴۰۹۰ء تک یہودیوں کی فلاح وبہبود کے لیے کام کرتا رہا۔ بنیادی طور پر میصحافی اور تمثیل نگار تھا لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ جھاڑ کریبودیت کے لیے اپنے آپ کواپیا وقف کیا کہ آج ہریبودی اےاینامحس سمجھتاہے۔

اس نے ۱۸۹۹ء میں بیلا پفلٹ شائع کیا جس کا نام DAR JUDEAS (TEET تھا۔اس کے ذریعے اس نے دنیا مجر میں دربدریڑے ہوئے ذلیل وخواریبودیوں میں حصول وطن کی آگ لگادی۔اس نے دنیا تجر کے یہودی د ماغوں کوجمع کیااوران کے سالانہ اجلاس منعقد کروائے۔ان میں سے پہلے ہی اجلاس میں جوسوئٹررلینڈ کے شہر باسل میں ١٨٩٤ء ميں ہوا، اس نے اعلان کيا كه دنيا آينده ٥٠ سال كے اندركرة ارض برايك بيود ي ر یاست کوا بنی آنکھوں ہے دیکھے گی۔اس نے اپنتظیم کا نام'' انجمن محبین صهیون''رکھا تھاجس کا بنمادی مقصد ارض فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا۔ صہیون بیت المقدل کے قریباںک بیاڑی کا نام نے جس کو بہود مقد<sup>س ہمجھتے</sup> ہیں۔ابتداء میں استحریک کے مقاصد کو نہا یہ بختی کے ساتھ خفیہ رکھا گیا تھااوراس مقصد کے لیے ممبروں سےمخصوص طریقے ہے حلف ا یا گیا، مگر بعد میں طے پایا کہ ترح یک کے اصل مقاصد عیاں کر دیے جائیں البتہ ان کی پھیل

کے لیے جوذ یل تنظیمیں بنائی گئیں انہیں دنیا کی نظروں سے پیشیدہ رکھنے کے لیے مخت اقد امات کیے گئے۔

ہاں توبات ہور ہی تھی عثانی وزیر عزت یا شا کوموصول ہونے والے خط کی .....اس خط میں تھیوڈ ور ہرٹزل نے ترک حکمرانوں سے درخواست کی تھی کہ یہودیوں کوعراق میں نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔عزت یا شاحیران ہوئے کہ یہ بیٹھے بٹھائے یہودیوں کو کیا سوجھی؟انہیں عراق میں ہرطرح کے حقوق حاصل ہیں چھرا لگ ہے آبادیاں قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ خود بغداد میں یہود اوں نے بہت ی زمینیں خریدر کھی تھیں،خصوصاً بغداد کے مشرق میں مضافاتی کہتی'' کرادہ''میں تو بیشتر زمینیں انہی کی تھیں ۔عثمانی وزیر نے بیدورخواست واپس کردی(ناکیکن آج جب یہودنواز جزل گارز بغداد پہنچ چکا ہے، بغداد کی بستیوں کو یہودی نوآ بادیاں بننے ہے کوئی رو کئے والانہیں صبیونی تحریک القدس سے ہوکر بابل تک پہنچ چکی ہے۔ د جلہ تک قبضے کے بعد ' عظیم تر اسرائیل'' کی مشرقی سرحدوں کی پخیل ہو چکی ہے اور اب ية تمجهنا مشكل نهيس كه استعار كالمنجاا ژورها كس طرف رخ كرے گا؟ صبيوني تحريك إبن جال كامياني ہے چکتی جارہی ہےاورمسلمان دم سادھےاس دن كے منتظر ميں جب بيقو بـ كرنا چاہيں گے مگراس کے الفاظ ان کے منہ سے ادا نہ ہوسکیں گے۔ بیدا بی کوتا ہیوں کی تلافی کے لیے مارے مارے پھریں گے مگران کو کوئی راستہ بھیائی تہیں دے گا۔اے اہل اسلام! کب تک اسپے وشمنوں کو پنینے کا موقع وو گ؟ کب تک ذلیل وخوار یہودی تم سے علاقے کے بعد علاقے چھینتے چلے جائیں گے؟ بابل تک یبودی جائینچے میں کیا تمہارے جیتے جی یزب (مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم ) تک رسائی حاصل کرلیس گے؟؟

ا - تین سال قبل عواق پر جزل گارنز کی قیادت میں حملہ کیا گیا۔

## اسرائيل كامطلب كيا؟

ہان يبوديوں كامشہور تاريخ داں، جغرافيد داں، فلسفى، ماہر مستقبليات اور اعلى بائے كا •'**۔** یہ برازگز راہے ۔اس کا بورا نام الفریڈ تھائز ہامان تھا۔اس کا شاریہودیت کے لیےفکری سطح م فار ہائے نمایاں انجام دینے والے ممتاز دانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہودیت کے دنیا بھر میں الهرے ہوئے افراد نے بچپلی دوصد بوں میں ایک جسم کی طرح مل کرکام کیا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ مسلمانوں کوان کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یعنی جس طرح د ماغ بہتر و بن بیش کرتا ہے، دل اس پر بوری ہمت وقوت سے فیصلہ کرتا ہے اورجسم کے اعصاب و ا مینا واس پر پوری تندی ہے ممل کرتے ہیں تو انسان مطلب تک جلد اور بسہولت بلکہ بالیقین مانی جاتا ہے۔ای طرح اگر کسی قوم (أمّت مسلمہ کا ہر فردایک مجتمع قوم کا فرد ہے) کے پچھ مها «ب تدبیراورصاحب رائے لوگ اس کا دماغ بن جائیں اوراس کوخیر وشرسمجھاتے رہیں ، • مناقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر کے دیتے رہیں، کچھلوگ اس کا دل بن جا کیں اور ا ں کو درکار وسائل فراہم کرنے کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ محنت کریں اور اس کی ، ما نئی وسکری''استعدا د'' کومضبوط ہےمضبوط تر بنا ئیں اور کچھلوگ اس کے جاندارا درطا فتور ا مینا ، بن کران وسائل کو طے شدہ مقاصد برصرف کر کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ن، الوكهيادين تواس كائنات كوتكوين قوانين كايابند بناكر پيدا كرنے والے غدا كا فيصله ہے كه اس ، نوم کے دن کھر سکتے ہیں......لیکن افسویں کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا بیہ عالم ہے کہ ا ارے اہل علم دنیا کی تین اہم علمی اور عالمی زبانوں (انگریزی،عربی اور معیاری اردو) کی تعلیم کے لیے آئی من ۲۰۰۳ء میں وہ نظام نہیں قائم کر پائے جو ۱۹۰۳ء میں کر لینا چاہیے تھا۔ اور
سب پچھ جانے دیجیے۔ ہمارے بعض روش خیال حضرات آئی ان کاموں کی طرف توجہ فرما
رہ جیں جوانہیں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے ابعد کر لینے چاہیے تھے جبکہ مغرب (جس کے
دل و د ماغ اور اعصاب و اعضاء یہودی ہیں) ۲۰۰۰ء میں ان منصوبوں پر عمل کر رہا تھا جواس
نے ۱۹۰۱ء میں سوچ تھے اور اپنی تجر ہے گاہوں میں ان منصوبوں پر تجر بے کر رہا ہے جواہے
دام ۲۰۱۰ء میں پورے کرنے ہیں اور اس کے دماغ ان امور پر سوچ ہچار کر کے تا طاندازے قائم
کررہے ہیں جو ۲۰۱۰ء کے بعد بیش آئے ہیں۔

ہاں تو بات ہورہی تھی کیٹین الفریڈ تھا ترکی جو ہامان کے نام سے گزشتہ سے پیوستہ صدی میں یہودیوں کے عالمی سطح پر سوینے والے دماغ کی ایک اہم رگ تھا۔ اس نے یہودی ریاست کی تھکیل کے لیے یہودیوں کو''روڈ میپ'' کا ابتدائی خاکہ بنا کر دیتے وقت کہا تھا: ''جس کی تھمرانی مشرقی یورپ پر ہواس کی تھمرانی ہارٹ لینڈ پر ہموتی ہے اور جس کی تھمرانی ہارٹ لینڈ پر ہواس کی تھمرانی ''ورلڈ آئی لینڈ'' بھتی یورو شیا (یورپ وایشیا) اور افریقہ پر ہموتی ہا ورجس کی تھمرانی ورلڈ آئی لینڈ پر ہواس کی تھمرانی ساری دیا پر ہوتی ہے''

بامان کی بات کوایک اور بیبودی مفکر بالفرؤ میکنڈر نے آگے بڑھایا۔ اس کا زماند ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۷ء تک کا ہے، لینی اس کی موت کے انگلے سال اسرائیل کر وارض کا وہ علاقہ ہے جو ریاست کے طور پر وجود میں آگیا تھا۔ اس نے کہا: ''بارٹ لینڈ کر وارش کا وہ علاقہ ہے جو جغرافیائی اعتبارے سال وہ نیار حاوی ہے لہذا سے بیاسی اعتبارے بھی سب خطوں پر فوقیت حاصل ہے اس لیے کہ عالمی سیاست آخر کا دفتگی اور سمندر پر تسلط رکھنے والی تو موں کے درمیان عظیم مشکل پر آ کر مرکز ہوجائے گی اور بارٹ لینڈ اس دنیا کا وہ خطہ ہے جو بھی تو تو اس کے محفوظ علاقہ ہے کیونک میا کیک میا کی طرف سے ساسلہ کو وہ الیہ، دوسری طرف دریائے والگا، تیسری طرف دریائے والگا، تیسری طرف دریائے والگا، تیسری طرف دریائے والگا، تیسری طرف دریائے والگا، تیسری

بالغرة ميكنڈرنے 70 جنوري 1900 كوجكيد دنياجگ عظيم اول كى طرف بڑھ ورى تقى ، اپنے بيضالات رائل جيوگرا فك سوسائل لندن ميں پڑھے جانے والے ايک مقالے ميں چش كيے۔

أن ما منوان تقا: "وي جيوگرافيكل يوائن آف ہسٹرى" بيتھ تومبهم ليكن ان مين" بارك لاند'' ہر بالا دی ہے ساری دنیا کوتنجیر کر لینے کی قوت حاصل ہوجانے کا جونظریہ تھا وہ اس کی **اسل** مان تھالبذاا یک اور بہودی دانشور گولس اسیا ٹیک مین نے آ گے بڑھ کراس ابہام کو دور کیا 🕴 اوران نظریات میں جزوی ترمیم کرتے ہوئے میکنڈر کے متعین کردہ'' پارٹ لینڈ'' کی حدود ك التي حصركوونيا كااتهم ترين علاقة قرار ديت هوك "رم ليندُ" كانظريه پيش كيا اوراس ك ال اتر ٹی فورٹی'' کی اصطلاح وضع کی گئی، یعنی''روئے زمین کاوہ حصہ جو ۱۳۰۰ور ۴۰۰ درجہ شالی مِمْن بلد کے درمیان ہے۔' اس نے یہود یوں کے لیے ایک مختصر لائح عمل وضع کیا:'' جورم لینڈ م لا بنس ہوگا وہ پوروشیا اور افریقہ پر قابض ہوگا اور جوان دونوں پر تسلط حاصل کر لے گا وہ ا ثرات غیرے ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ "ایک اور یہودی دانشور آ رملڈ ٹا کی نے بات لا المول کریوں بیان کیا:''انسانی معاملات کے مرکز کشش کا نقطۂ اتحاد امریکا اور پورپ کے • اُر ق اور ہندوستان و چین کے مغرب کے بیچوں ﷺ وہ جگد ہے جو بابل کے نواح میں جزیرہ **لما**ئے عرب وافریقہ کے اس یارعہد قدیم کا مقام نقل وحمل ہے۔'' بیکم ومیش وہی بات تھی جو **مالی** اسرائیلی ریاست کے اولیس خاکہ میں کہی گئی تھی للبذا یہودی بڑوں نے اس برا تفاق کرلیا الدو نا کے سب سے بڑے جزیرے .... پوروشیا (پورپ واپشیا) اور افریقہ .... کے مرکزیر المالا کا حصول کسی قوت کوساری دنیامیں نا قابل تسخیر بنادے گا، چنانچیان یہودی دانشوروں کی طرف ہے بیخیالات پیش کیے جانے کے بعد چند دہائیاں نہ گزری تھیں کہ تک ۱۹۴۸ء کی ایک مرات میں یہودی ایک صبیونی ریاست کے قیام کا جشن منارہے تھے نہیں کہا جاسکتا کہ ہد ، بالات اسرائیل کے قیام کا علان تھے یا اسرائیل کا قیام ان نظریات کی عملی تعبیر تفام بہر حال انمو بے کامیابی ہے کمل ہوتے چلے آئے ہیں اس لیے اگر کوئی اسرائیل کا مطلب اوراس کی م نہد رہ ہوئی ہوئی برتوں کو ہٹا کر باریک بنی سے یہودیت،اس کی نفسات،طریق کاراور

مستنتل قریب و بعیدین ان کے مقاصد کا مطالعہ کرنا پڑے گار تو آئے! کچھ وقت یہودیت کے شم خانے میں گزارتے ہیں۔

قیام اسرائیل کے بعدا براہام اسحاق کک نای میرودی عالم کواسرائیل کا''رِ بِآ عظم' منتیب
کیا گیا۔ بیٹوش بیک وفت حبر (عالم) بھی تھا اور راہب (روحانی بیٹوا) بھی۔ اسے میرو کے
ظاہری و باطنی علوم کا اپنے وقت کا سب سے بڑا ماہر اور بزرگ ترین روحانی بیٹوا مانا جاتا تھا۔
اس نے اسرائیل کے تصور کوان الفاظ میں واضح کیا:''ارضِ اسرائیل کے تصور کوشل اپنی تو می
وصدت قائم کرنے کا ایک ذریعہ بھنا چی کہ انتشار کی حالت میں ندہب کو باقی رکھنے کا ذریعہ
سجھنا ایک بانچھ خیال ہے۔ ایسے خیالات اس قابل نہیں کہ آمیس اوش اسرائیل کے تقدی سے
نبست دی جائے۔ ارشِ مقدر کی کو واپس ہونے کی امید بہودیت کی وہ بلافسل ماخذ و نمج سے
بست سے اس کی افرادیت برقر ارہے۔ نبات کی امید وہ طاقت ہے جو یہودیت کو انتظار میں
باقی رکھتی ہے۔ ارشِ اسرائیل کی بہودیت تی دراصل چیقی خبات ہے۔''

مېرند موتا تھا۔ وہ لذت انگيز گناہ بھی نہ چھوڑ نا جا ہے تھے اور ساتھ میں اس ذلت اور خوار ی ے بھی جان چیزانا جا ہے تھے جوان پر مساطقی اور جس کا خاتمہ صبیون کے پہاڑ کے گرد قائم ہونے والی بروشلم کی سلطنت بل جانے سے ہوسکتا تھا۔ دوسر کے فظوں میں وہ جنت مم کشتہ کے طالب ہے لیکن جہنی حرکات کو تیھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ رفقہ رفقہ گنتا ہوں سے شغف کے ساتھ کتا کا انتظار اور کھوئی ہوئی بادشاہت کی والیسی کا سودا ان کے سر میں ایسے سایا کہ وہ ایک جیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہلے گئے ۔ان کے نام نہادعلا ئے سوءاور جعلی پیروں (احبار وربیان) نے رحمٰن کوراضی کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کوخوش کرنے کی اس احقا نہ کوشش کودین رنگ دیے کے لیے اصلی و تصورت ، ' ' کومنے کر کے ایک جعلی اور من گھڑت تصور میں بیش کیا اور چونکہ اس جعلی تصور کی متبولیت تو رات اور زبور میں تحریف کیے بغیرممکن یتھی لبنداان مقدس کتابول میں قطع و بریدشروع کردی گئی۔لذت پرتی کے اس دور میں جومشر کا نداور فاسدانہ خیالات ا پیچاو کیے گئے تھے اور جنہیں شکم پرست مذہبی پیشواؤں کی محنت سے اللہ کے دین کے متوازی ا یک دین کی شکل میں ڈھالا جا چکا تھا، وہ یہودیت کا جزءلازم بنا لیے گئے اس کے مقالبے میں حقیقی اور انبیائی دین، فاسد، باطل اور جعلی قرار پایا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کے علمائے سوء نے انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک کیا جوآج کل کے دنیا پرست مولوی اور رسوم پرست عوام، علاحق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان جھوٹے روحانی پیشواؤں نے ان حرکات ہے منع كرنے برانبيائے كرام اور منصف مزاج حق گولوگوں كوئل كرنے ہے بھی در لينے ندكيا، رفتہ رفتہ ا يك ابيا دين وجود مين آ "كميا جوحق و باطل كالمغو به اورضيح و فاسد كالمتجون مركب تفا- اس مين تصور مین کی بنیادان امور برتھی:

(۱) اللہ تعالی بیدوریوں کی مصیبتوں کے خاتمے اور ان کی سربلندی کے لیے متی بیھیج گا۔ (۲) یہ متی ان کے موجودہ دین کی توثیق کرے گا۔ (۳) جو اس موجودہ (فاسد، باطلانہ اور مشرکانہ) دین کی توثیق ندکرے اور کسی اور دین (حقیق اللی ندہب) کی طرف بلائے وہ جھوٹا مشرکانہ) ہے اور قابل گردن زدنی ہے۔ مشیخ (دیجال) ہے اور قابل گردن زدنی ہے۔ چنانچان خودساخة تصورت ك تحت اصل من معاذ الله جمولة اور يبوديت ك وثمن، اوران کا خاتمہ یہودیت کی خدمت قرار پایا۔ یجے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہودی علااور رَبیّن نے اس باطل تصور کو یہودیش اس قدر رائخ کر دیا تھا کہ حضرت بیکی علیہ السلام کو جناب سے علیہ السلام کی آ مدیے قبل ان کی دعوت کے لیے میدان ہموار کرنے کی خاطر خصوصى محنت كرنى يزى "إنَّ اللهُ يُسَشِّرُكَ بِيَسَحْيِينَ مُصَدِّفًا بِكَلِمَةٍ مَنَ اللهِ" كُراس کے باوجود بیبودوہ جرم کر کے رہے جس نے انہیں اس آخری امتحان میں بری طرح نا کام کردیا اورجس کے بعدیہود کا رشتہ اللہ تعالیٰ ، انبیاءاور آسانی کتابوں سے بمیشہ کے لیے ختم ہوکررہ گیا۔ لینی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تکذیب اور آخر کاران کوصلیب دیے جانے ک کوشش۔ اب وہ خوب جاننے میں کداس ہولناک جرم کے بعد اللہ تعالیٰ، اس کے مقرب فرشتوں اور نیک وصعید بندوں کے ہاں آ سانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی گئوائش نہیں رہی۔ دہ پیھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خدا کے نہیں رہے نہ خداان کا رہا، وہ پورے کے پورے صرف ادرصرف ابلیس کے میں اور اہلیس پرناز ل ہونے والی لعنت و پیٹکاران کے لیے ہے۔ ده یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی سے آئے گاندوہ سیے سے چیے کی نجات د ہندہ کے قابل ہیں۔اب جومیح آئے گاوہ ان کے لیے سرایا قبر وغضب ہوگا اور اس کے مقا لیے کے لیے چونکہ عرش سے فرش تک یمود کے لیے کوئی مددگار نہیں اس لیے انہوں نے شیطان کو، اس کی تفی قو تول کو اور اس کے سب سے بڑے نمایندے د قبال کو اسینے لیے آخری امید بنالیا ہے۔ان کے خیال میں ان کی تمام امیدوں کا مرکز ، برو تلم کی سلطنت اور صبیون کے مقدس پہاڑ کی طرف واپسی کا ذرایع صرف اور صرف د جال اکبر ہے۔ اس کی حکومت '' بہودیت'' کی حکومت ہوگی ،اس کی بادشاہت اسرائیل کی' دھیتی نجات' کا دن ہے۔ میچ د حَالَ كَا خُرونَ كِ بِهِ مُوكًا؟ اس كے ظاہر ہونے كى راوكس طرح ہموار ہوگى؟ يہ يمكى اس ليجے! مجدافعنی کوڈھا کراس کی جگد بیکل سلیمانی کی فقیر کی سازش کے تمام پہلوؤں کا انتہائی باریک ینی سے جائزہ لینے والااسرائیل ماہر ژیدی اراں کہتا ہے: ''زیرز مین' [اس نے فری میسن تحریک مراد ہے، راقم] کے سربراہوں نے اندازہ لگایا ہے اس براہوں نے اندازہ لگایا ہے اور میل انوازہ لگایا ہے اور کی جہاد کے اس مسلمانوں کو جہاد کے لیے امراک میں جبونک دے گا۔ اس معرکت لیے امراک کوانہوں نے یا جوج و ماجوج کی جنگ نے تعبیر کیا ہے جس کے کا نماتی روحانی اشرات میں جبوں گے۔ آگی اس مطلوب آزمائش ہے اسرائیل کا فاح برآ مدہوناز مین پرمتے کی آمران ہوں کر آمدہوناز مین پرمتے کی آمران ہوں کر کے گا۔''

حاصل پید کم موجودہ اسرائیل تحض ایک ریاست نہیں، ندی پیصرف بیجودیت و صبیع نہیت کی ہاں گاہ ہے بلکہ یہ بیودیت کے سریف بیاد گاہ ہے بلکہ یہ بیاد گاہ ہے بیاد کی ہائی کا میں اور گذراند آر در را) اور د فالی ریاست کا پایئے تخت ہے جوا بیخ صدیوں کے خفیہ عزائم کے تحت محبراتصی اور گذیبہ سخر ، کو گرال ریاست کے قیام کی کہلی اینٹ رکھنے کے لیے تشکیل کی آر کہ دوار مطلع میں آر اسرائیلی ریاست کے قیام کی کہلی اینٹ رکھنے کے لیے تشکیل دیاست ہے۔

میبود کے عقائد کے مطابق جب ان کا مسیحا لینی اُسیّ الد تبال آئے گا تو اس کی عالمی سلطت کا دارالکومت میروشلم (القدس شهر) اورصدارتی مقام بیکل سلیمانی بوگا۔ اس وقت د نیا میں دوبی حکومتیں ہیں بوگا۔ اس وقت د نیا کا مقصد ومنشور درج ہے۔ ایک پاکستان جس کی پارلیمنٹ کی بیشانی پران "کا مقصد ومنشور درج ہے۔ ایک پاکستان جس کی پارلیمنٹ پر کامیر بیات اورجس کا بیجہ بچہ ان کا مطلب کیا۔ اس المالا اللہ" کا ایمان افروز نور و در و زبان کرنا ابنی سعادت بجستا ہے۔ دوسرے امرائیل جس کی پارلیمان کا موقو سے ہے: "اے اسرائیل تیری سلطنت کی محدین نیل ہے فرات تک ہیں۔" اورجس کا مقصد" اسرائیل کا مطلب کیا۔ وقول کی تبیل اور محدین نیل کا مقلب کیا۔ وقول کو تنہیں زبر دست قربانیوں اور جدوجہد کے بعد قائم بوئی ہیں اور دورو جدد کے بعد قائم بوئی ہیں اور دورو جدد کے بحد قائم بوئی ہیں اور کر ڈارش تک بینی تینی سے دونوں کا شخصہ انگیز بات دیکھیے کہ دقبال کے دونوں کا دینا بینی کی ریاست کو تبایم نیس کی ریاست کو تبایم نیس کیا ہے، وہ پیروکاروں نے تو بھی کہ عربی لیک اللہ علیہ وہلم کے غلاموں کی ریاست کو تبلیم نیس کیا ہے، وہ

اپنے موقف پر پوری شدت سے قائم ہیں کین مجھ عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیت کو ذریعہ شفاعت و نجات ماننے والوں میں د قبال اکبر کی طاغوتی سلطنت کی پیملیا وراس کے دارالخلاف کے پوری طرح قائم ہونے سے بھی قبل اپنامقصد تشکیل ٹھوا کر طاغوت کو تشکیم کرنے کے لیے موج بچاراور بحث و تتحیص شروع ہوچی ہے۔ رَبّ کعبہ کی تتم افلسطینی مسلمانوں کی میہود سے معرکہ آرائی تحض زمین کا تنازع نہیں ہے بلکہ بیری و باطل کی و دکھش ہے جس کی انتہا د جال اور حضرت مبدی علیما السلام کے درمیان حق و باطل کے آخری اور فیصلہ کن معرکے پر ہوگی۔ اب المبل ایمان موج گلیں کہ دہ کس گروہ میں ابنانا م کھوانا جا ہے تیں؟

# بابل سے سروشکم تک

حرج کی تلاش:

امرائیل کوشلیم کرنے نہ کرنے کے دینی اور سیاس پہلوؤں پر ملک کے مختلف حلقوں میں الفتكوجاري بي بعض مفكراورا كالرآيت كريمه "الانتخف فوا اليهود والنصاري اولیاء" کوزمانهٔ نبوت کے ساتھ خاص قرار دے رہے ہیں اور بعض نے'' اولیاء'' سے حاکم کا معنی کشید کرایا ہے اور بعض جغاوری سیاست دان جوخود کومجاہداول کے لقب ہے خود ہی سرفراز کرتے رہے ہیں اس' حرج' کی تلاش میں تل ابیب سے ہوآئے ہیں جو اسرائیل کو تشکیم كرنے كى صورت ميں يايا جاسكتا ہے۔ اس بحث كے اختتام ير جب تمام طبقے اپنى اپنى توانائیاں صرف کر کے نڈھال ہو چکے ہوں گے تو زیرز مین ہونے والے فیصلے کا برسرز مین املان کردیا جائے گا۔ چونکہ ہم دین کا اتنا گہراعلم نہیں رکھتے کہ دینی اعتبارے اس مسئلہ برلب کشائی کرسکیں نہ ہی اس درجے کا سیاس شعور جمیں حاصل ہے کدا پھے اہم اور بین الاقوامی مسلے رکسی گفتگو میں حصہ لے تکبیں ،اس لیےان دونوں پہلوؤں ہے کچھ کہنے کی بجائے ہم اس مسئلے کو یہودیت کے نکھۂ نظر ہے دیکھتے ہیں کیونکہ اس موضوع کے ٹوٹے چھوٹے مطالعے میں ہم بہت ساخون جگر جلا چکے ہیں۔ توراۃ کی سورت یسعیاہ کے دوسرے رکوع میں کہا گیا ہے: " آخری دنوں میں ایباہوگا کہ بیبووا کی مثارت کا پہاڑتمام پہاڑوں برمشخکم کیاجائے گا اور تمام یماڑیوں سے زیادہ بلند کیا جائے گا اور ہرتوم کے لوگ موج کی طرح اس کی جانب چلیں گے اور بہت ہے ملکوں کے لوگ آئیں گے اور آپس میں کہیں گے: آؤ! ہم بہووا کے پیاڑیر چڑھ

کر یعقوب کے خدا کے گھر بیں جائیں۔ تب وہ جمیں اپناداستہ دکھلائے گااور ہم اس کے رائے پرچلیں گے کیونکہ یہووا کا انتظام صہیون ہے اور اس کا کلام پروشلم سے نکلے گا، وہ تو موں کا فیصلہ کرے گااور قوموں کے جھڑ وں کا فیصلہ کرے گا۔''

مسيح ربّانی اور سيخ د جال:

یہ پیش گوئی ایک تجی حقیقت ہے جو قیامت سے پہلے پوری ہوکرر ہے گی لیکن بہود یوں کی فطرت کی طرح چونکہ ان کی عقل بھی مسنح ہو چکی ہے لہٰذا وہ اس کا غلط مطلب لے کر اسے غلط مصداق رمنطبق کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئی دراصل اللہ کے بچے من جناب عیسیٰ بن مریم علی نہیا و عليه الصلوة والسلام ك ليخفى اورتيج خداكة خرى سيح نبى جناب محدر سول الله عليه وملم نے اس کی تقیدیق کی ہے۔ کتب حدیث میں 'اشراط الساعة ''لینی علامات قیامت کے تحت بہت سى احاديث ميں اس كى تفصيل ہے۔ آخر زمانه ميں جب زمين مسلمانوں برننگ ہوجائے گی، مسلمان کفر کی چیرہ دستیوں ہے ننگ آ کر جہاد کے لیے میسواور برعزم ہوجا نمیں گے اورکسی مخلص اور باصلاحیت قائد کی طلب اور کھوج میں ہول گے ( آج کل سارے عالم اسلام کی کیفیت کوذ ہن میں رکھیے ) تواللہ نعالی سادات گھرانے کے ایک فرد کوان کا قائد بنا کر بھیجے گا جس کی روحانی اور اصلاحی تربیت مختفر عرصے میں کردی جائے گی۔ان کا نام محد بن عبداللہ اور لقب مبدی ہوگا۔ وہ مسلمان مجاہدین (خوشخری ہوان نیک بختول کے لیے جودین اور جہادیراستقامت کے ساتھ جے ر ہیں گے ) کی قیادت فر مار ہے ہول گے کہ حضرت میسلی بن مریم علیہ السلام دشق کے مشرق میں مفید مینار کے قریب نازل ہول گے۔ وہ حضرت مہدی کی اقتدا میں نماز براهیں گے تا کہ عیسائیوں کوبھی پہند چل جائے کدوہ شریعت محمد یہ کے میرد کار کے طور پر آئے ہیں گھر آپ مسلمان مجابدین کے ساتھ ل کر وقال سے جہاد کے لیے دمثق سے تل ایب روانہ ہوں گے جہال' لڈ'' نامی مقام پر (یبال آج کل تل ابیب کابین الاقوامی ایئر پورٹ ہے )ائے قبل کردیں گے۔اس کے بعد طاغوت کی عالمی ریاست کے مرکز اسرائیل میں دنیا بھر سے جمع ہوجانے والے بہودیوں کوان کی سازشوں کی اجما کی سزالے گی۔اگر کوئی یہودی کسی پھر یا درخت کے پیچھے جھے گا (میدان ہے بھا گر چھپناان کم بختوں کی پرانی عادت ہے ) تو وہ درخت یا پھر بھی مسلمان مجاہد کو ادار دے گا: اے اللہ کا دو اللہ کا دش میرے بچھے چھپاہے، آگراس کا کام تمام کردے، سوائے فرقد کے درخت کے کہ وہ بیود یوں کا درخت ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے چندسال پیلے کشر تعداد میں فرقد کے درخت کی ٹیمرکاری کی ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے پیدائی رہی کہ یہ کون سا کردہ تعداد میں فرقد کے درخت کی ٹیمرکاری کی ہے۔ راقم کو خرصہ تک میہ تائی رہی کہ یہ کون سا تصویر کو دیکھیے نی الواقع اس درخت کے پتا اور پھل ایسے کر بیدائینظر میں کہ اللہ کے نافر مان اور تشویل کے تاریخی کی سرزمین میں نے نافر مان اور شعیل کی سرزمین میں نے نوبوں کی آخری بناہ گاہ جو درخت قرار پایا ہے اس کے پھل کو گوام کی دخت قرار پایا ہے اس کے پھل کو گوام کی خطرت آگا ہے لیکن بیود یوں کی آخری بناہ گاہ جو درخت قرار پایا ہے اس کے پھل کو گوام کی خطرت آگا ہے لیکن بیود یوں کی آخری بناہ گاہ جو درخت قرار پایا ہے اس کے پھل کو گوام کی خطرت آگا ہے گئا کہ انداز دلگانا کہوا تنامشکل بھی نیں۔ اور وہاں ندد کھے پائیس تو تصویر کود کھرکراس لفظ کے معنی کا انداز دلگانا کہوا تنامشکل بھی نیں۔

بات اسرائیل کے سلیم ہونے ہے شروع ہوئی تھی اور اس کے ہولتا کہ انجام تک آئی پنچی۔ بعض قارئین کو پہ طوالت موضوع ہے آخراف معلام ہوگی لیکن اس آخراف میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ ہمیں دنیا ہیں خراج کی جڑا اسرائیل کوسلیم کرنا جا ہے یا نہیں انک کو اب بچی پر جواب بچھ میں نہ آئے تو اس سے کوئی شکوہ نہ ہونا جا ہے کہ یہود کے مگر وفریب کے جالے ہمار علم ودائش کے علمبر داروں کے ذہنوں پر بھی ہے ہوئے ہیں ، لبندا اس پر کی جائے ہم خیرخواہانہ طور پر بات کو دوبارہ و ہیں ہے شروع کریں گے جہاں سے بچھوٹی تھی۔ تو را ق کی درج بال چیش گوئی ہے جہاں تھی بیان مربکم علیہ السلام کے لیے تھی ایون کی درج ذات کی جائے ہوئی بیان مربکم علیہ السلام کے لیے سے بودی ان کی دنیا میں آ مد ہے بہلے اللہ رب العزب سے بھیج گے میں صادق کی بجائے روئے زمین پر املیسی قو تو اس کے سب سے بڑے نمائیندے میں المد جال سے خود ساختہ نہ بچر کی دعوت دیتا اور وہ الیے کس سے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے خود ساختہ نہ بچری روایات اور من گھڑت یہودیت کے طاف کی چزکی دعوت دیتا ہو۔ وہ صرف خود ساختہ نہ بچری روایات اور من گھڑت یہودیت کے طاف کی چزکی دعوت دیتا ہو۔ وہ صرف

ا پیسے سے کو ماننے پرآ مادہ میں جو ہر قیت پران کی بادشاہت ان کو واپس دلائے، دنیا میں ان کا کھو جودہ بدا تعالیوں اور بدکر دار ایول کھو یا ہوا مقام ان کو کو نازے اور اس سب کے ساتھ ان کی موجودہ بدا تعالیوں اور بدکر دار ایول کی اصلاح کی بجائے انہیں اس حالت میں' دشایم'' کرکے ان کی عالمی حکومت کی توثیق اور تاہید کرد ہے۔ خال ہم ہے کہ ایسا صرف وائی کرسکتا ہے جواس روئے زمین پر ہر پاہونے والے فتوں میں سے سب سے بڑا اور گذا فتنہ ہوگا اور جس کے شربے محفوظ رہنے کے لیے حضور خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وکلم نے اُمت کو دعا سکھائی ہے، تد ابیر بتائی میں اور جے'' کانے د جا ل'' کے النہیں صلی اللہ علیہ وکلم نے اُمت کو دعا سکھائی ہے، تد ابیر بتائی میں اور جے'' کانے د جا ل'' کے نام ہے جانا جا تا ہے۔

یهودی ساخته فرقه:

بہت زیادہ چیسی ہے لہذاوہ حضرت عیسی علیہ السلام کی آسانوں پر موجودگی اور دوبارہ زمین پر آمد کا تختے ہے اکارکر تے ہیں، مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے فروغ سے بہت زیادہ گھیراتے ہیں اور اینے آلد کاروں کے ذریعے مسلمانوں میں بھی اس نظر ہے کوفروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوعزت کے ساتھ آسانوں پر مہمان بتارکھا ہے، جوشن یا فرقہ حیاست عیسی علیہ السلام کا انکار کرے یا کسی اور کو تئے موجود مانے یا نظریہ جہاد کی مخالفت کرے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ماس کی ڈویفری میسی جوایت آخری انجام سے دور اور ایسی کی دمانوں کے ماتھ میسی میسی کی اور کو تک کے ان المبیسی دمانوں کے ہاتھ میس ہے جوایت آخری انجام سے دور اور اس کی رحمت سے مابوی کے سبب شیطان کی جماعت میں میں خلل ڈالتا جا ہے ہیں اور خدا اور اس کی رحمت سے مابوی کے سبب شیطان کی جماعت میں دراغل ہو بیگئی ہیں۔

### عبوری ریاست اور باضابطه حکومت:

بات چل پڑتی ہے تو کہیں ہے کہیں نکل جاتی ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کے آسانوں پراٹھائے جانے کے بعد یہود نے آئییں سولی دینے کا جش سی طرح منایا نہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان پر روی بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو ڈھادیا، یہود یوں کا قتل عام کیا اوران کو ہیت المقدر سے نکال کر در بدر کر دیا۔ یہ واقعہ من می بعد رفع میں کا ہے۔ اس وقت سے ۱۹۳۸ء میں قیام اسرائیل تک ۱۹۰۰ سال ہے کچھاو پر گزرے میں یعنی تقریباً دو ہزار برس ان میں یہود دیا تجرمین ذکت و خواری کا نمونہ بن کر رہ اوراس برس ان ایس یا میں میدیوں میں یہود دیا تجرمین ذکت و خواری کا نمونہ بن کر رہ اوراس بات کی کوشش کرتے رہے دوراس بات کی کوشش کرتے رہے دوراس بات کی کوشش کرتے رہے دیا ہیں ہا ہوگئی ہے تا کی باتھوں روئے زمین بران کی پہلی عبوری ریاست ہائے متحدہ بران کی پہلی عبوری ریاست ہائے متحدہ امر ایکا کے نام سے جانتی ہے لین یہودی اے 'دیا بائل' کہتے ہیں۔ یہ عکومت قیام اسرائیل اور دیا ان کی بہلی عبوری میں سے حدوری بیادی ورک بیا میں۔ یہ گئی تھی جس کے طور پر قائم کی گئی تھی جس کا اور دیا ان کی بیان میاست ہائے متحدہ اور دیا ان کی بیان میں میں تھی ہوگئی ہی گئی تھی۔ میں کا کہنا کہ کہ کا کی گئی تھی۔ جس کے کور پر قائم کی گئی تھی۔ جس کے کا کر بیا کہ کہ کا کہنا کی گئی تھی۔ جس کے کور پر قائم کی گئی تھی۔ جس کے کور پر قائم کی گئی تھی۔ جس کی کور پر قائم کی گئی تھی۔ جس کی کیا کی کیا کور پر قائم کی گئی تھی۔ جس کی کور ویا کی کیا خوار پر قائم کی گئی تھی۔ جس کی کور پر قائم کی گئی تھی۔ جس کی کی گئی تھی۔ جس کی کور پر قائم کی گئی تھی۔

مقصدِ وجود ارضِ فلسطين سے خلافتِ عثانيه كا خاتمہ، فلسطين پر قبضہ، مسجد اقصىٰ كا انہدام اور گنبد صحر ، کوڈ ھاکراس کے نیچے موجود مقدس چٹان پر ہیکل سلیمانی کی تغییراور پھر عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ چونکداُمّتِ مسلمہ کے علاوہ کوئی طاقت یہود کی راہ میں حائل نہیں اور چونکہ اس دور میں عالم اسلام میں سب سے زیادہ بیدار مغز، ذہین اور باصلاحیت مسلمان برصغیر میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے مبارک جذبات سے صرف پاکستان کے مسلمان عملاً آشا ہیں، اس لیے کوئی اور ملک اسرائیل کوتسلیم کرے یا نہ کرے، امریکا کو مسلمانان عالم کے دل و د ماغ اور واحد ایٹی طافت ہونے کے ناتے اس کے دست و باز و ہونے کی حیثیت رکھنے والے پاکتانی مسلمانوں سے اس دعبالی مملکت کوتشلیم کروانے کی ضرورت ہے جس کے عوام شرارالناس ہیں اور جس کا ہونے والا لیڈر شرار خلق اللہ ہوگا۔مسجد اقصیٰ کے سوگوار مینار اور ستم رسیدہ دیواریں اپنے پاکستانی بیٹوں سے پوچھتی ہیں: کیا میری حرمت اور عزت بابری متجدے کم ہے کہتم مجھ پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کی سیاس اور سفارتی حیثیت تشلیم کرکے ان لوگوں کواینے ہاں باعزت حیثیت دو گے جواللہ اوراس کے مقدل بیغمبروں کی نظر میں مردوداور دھۃ کارے ہوئے ہیں؟ کیااییا کرنے کے بعد خدا ہے تمہارے''عہد'' کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا؟ کیا شیطان کے پیروکاروں کے راہتے ہے ر کاوٹ ختم کرنے کے بعدر حمٰن ہے تمہاراا تناتعلق رہ جائے گا کہتم مشکل وقت میں اس کی مدد طلب کرسکو؟ کیاتم اس ظلم کے انتقام کو بھول جاؤ گے جو یہود نے بابل جلاوطنی ہے بروشلم واپسی تک میرے محافظ مبیوں پر کیا؟مسجد اقصیٰ بیسب کچھ بکارتے ہوئے روتی ہے لیکن افسوں کہ اس کا جواب دینے والی قوم ابھی تک سوتی ہے۔

## دوڈا کٹروں کی کہانی

تو میں افراد سے ل کرفتی ہیں اور افرادا گرچا ہیں تو اپنی جدوجہداور عزم سے ناممکن کومکن مناسکتے ہیں۔ اس کلیے کی ایک جر پور مثال ڈاکٹر ضیو ڈور ہرٹر ل اور ڈاکٹر ویز میں MANN)
مناسکتے ہیں۔ اس کلیے کی ایک جر پور مثال ڈاکٹر ضیو ڈور ہرٹر ل اور ڈاکٹر ویز مین ایک میبودی سائنس دان تھا۔
ڈاکٹر تھو ڈور ہرٹر ل کو تر یک صبیعنیت کیا بی اور ڈاکٹر ویز مین کواس کا فکر کی رہنما کہا جاتا ہے اور کوئی شک نہیں کدان دونوں ڈاکٹر ول نے صبیعنیت کے لیے وہ کارنا ہے انجام دیے جن میں ماسلی تی تو کیوں کے رہنما ڈول اور کارکوں کے لیے گئی کارآ مدسیق پوشیدہ ہیں۔ ڈاکٹر ہرٹر ل مسلی کی جو انہیں ہیں دور کو کی میں مشرق پورپ کے میبودی خاص طور پر تو می اسلامی سلطنت کے سفوط کے بعد دکا اس گور پر تو می اسلامی سلطنت کے سفوط کے بعد ذکال گئے تھے۔ انہین میں دنیا بحر کے اسلامی سلطنت کی طرح نے مسلمانوں کی طرح فیر مسلموں کے ساتھ انہائی ہمدر دان اور فیاضا نہ سلوک کیا جا تا تھا۔ اسلامی سلطنت کو جوا خلاتی تعلیم دکی تھی اس کا متیجہ تھا کہ کہ دو فاتح اور مطلق العنان سکر ان بن کر بھی ظلم کی کو جوا خلاتی تعلیم دکی تھی اس کا متیجہ تھا کہ کہ دو فاتح اور مطلق العنان سکر ان بن کر بھی ظلم کی کمیٹئی ہے۔ دور رہ ہے تھے۔

اسیین میں مسلم حکومت کا دور ..... حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد ..... یہود کی اتاریخ کا سنبری دور کہا تا ہے جس میں آئیس ہر طرح کی آزادی اور حقوق حاصل بتھ کیکن مسلمانوں کے ہاتھ سے اسیین نکل جانے کے بعد عیسائیوں کی حکومت یہود کے لیے عذاب بین کرآئی عیسائی فاتحین ہادشاہ فرڈینڈ اور ملکہ ازابیلا نے ان سے تمام دولت چھین کر آئیس گھر ہارے جلاوطن کر دیا اور وہاں ہے ذات وخواری کے عالم میں روانہ ہوکر شطنطنیہ کی اسلامی

سلطنت میں آ ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے اپنی روایق فراضد کی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کوئی تورض نہیں کیا اور انہوں نے اظہرہ اب ان میں انسانیت اور شرافت ہوتی تو مسلمانوں کا بیصن سلوک بھی نہ جھولتے لیکن یہود کے ہاں مشہور ہے کہ عام الوگ وغابازی، احسان فراموشی اور ہے ایمانی اپنے ہا کیں ہاتھ ہے جبد یہود بیر کرتیں اپنے وائیں ہاتھ ہے کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہاں آباد ہوتے ہی جبد یہود بیر کرتیں اپنے وائیں ہاتھ ہوگا کر دیا۔ مسلمانوں کی دی ہوئی سہولتوں اور رعایتوں سے فائدہ اکھاتے ہوئے انہوں نے اپنے کاروبار کوغوب فروغ دیا، مودی قرضوں کے ذریعے امراء اور شرفا وتک رسائی حاصل کی اور انیسویں صدی کے آخر میں جب دنیا پر جنگ کے بادل منظر اپنے گھو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فدکورہ ہالا دونوں منظر ان کے گھو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فدکورہ ہالا دونوں

ان کی کوشش تھی کہ کی طرح بیرد یوں کو تھر کرکے انہیں ''قوبی ریاست'' کے تصور میں ریاست' کے تصور میں ریاست نکوشش تھی کہ کی طرح بیرد دیوں کو تھر کرکے انہیں ''دو بی ریاست بیرد'' کے نام سے ایک رسالہ شاکع کرے خود مخار اس ایکی ریاست کا تصور پیش کیا جس نے دنیا بھر میں در بدر بھر سے ہوئے خوار درسوا بیرد دی بور بیل جی بین گر مخطف سے گندا پائی فایظ جھاگ اڑا نے گے ۔ اس شخص نے اپنی اقیہ زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دی اور اس نے بیون کی با کہ کوئی بھی بیرودی جو ذبتی اعتبار سے کیسانی بدراہ اس نے بیود کی بیا کہ کوئی بھی بیرود کی جو ذبتی اعتبار سے کیسانی بدراہ رواور برمل کیوں نہ ہو مگر اسے سیاسی طور سے بیرود کی فارح و بھیود کے لیے بہر حال کا م کرنا عیاب دن اس کے بیانی کیسی بیرود کے لیے بہر حال کا م کرنا عیاب بین نے بیانی ہو گیا ہوئی اور بیہود ہے ، ندئی رسوائے زبانہ خواب تکھول میں لیے بی وال اپنی کی کے بیک اس نے دوا اسے کام کرد یے جس سے بیچھے آنے والوں کا م آسان ہو گیا۔ موت سے تبل شیخص کے ایک کام کرد یے جس سے بیچھے آنے والوں کا کام آسان ہو گیا۔ موت سے تبل شیخص کے میں کامیاب کام کرد یود کی بیت المال'' (بیود کی فٹر) قائم کرنے میں کامیاب کی کام کرد یوری فٹر) قائم کرنے میں کامیاب

ہوگیا۔ بینک کا مقصد بیضا کہ یہودیوں کی منتشر بیت فالتوپڑی رہنے کی بجائے ایک جگہ جمع
ہوگیا۔ بینک کا مقصد بیضا کہ یہودیوں کی منتشر بیت فالتوپڑی رہنے کی بجائے ایک جگہ جمع
کر کے بوقت ضرورت ان سے اپنے کام نکلوائے جائیں۔ اس بینک کا منظور شدہ سرماییہ ۳۰
لاکھ پاونڈ تصاور محالا کھری رقم اعلان ہوئے بی فوزا جمع کر دی گئی۔ یہود کے قومی فنڈ کی غرض
امرائیکل ریاست کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے درکارس ماید چندہ کے ذریعے فراہم
کرنا تھا۔ شقاوت کی حد تک تبحی اور بخیل کہلانے والے یہودی اس کام میں بھی چیجے ندر ہے
(افسوس! کے مسلمانوں کی صفات یہود میں اور یہود کی صفات مسلمانوں میں آتی جارہی ہیں)
چندہ جمع کرنے والی کمیڈیاں دنیا کے گوشہ گوشہ میں چیل گئیں۔

ڈاکٹر ہرٹزل نے یہود کے بڑوں کوجمع کر کے بہ منشور منظور کرایا کہ د نیا کے ہریہودی کے لیےضروری ہے کہ ہر ماہ اینے مال کا ایک متعین حصہ اسرائیل کے لیے بطور چندہ اوا کرے۔وہ اس چندہ کی ادائیگی میں ایک لھے کی تاخیر نہیں کرسکتا اور نہ اس میں ایک پیسہ کی کی کرسکتا ہے۔ اس کے کریکنے کا کام صرف پیہے کہاس پر جتنا چندہ عائد ہے،اس میں رضا کا رانہ طور پراضافہ کرے۔ یہ چیزبھی اس کے بس ہے باہر ہے کہ ایک ماہ جتنا چندہ وہ دے چکا ہے کسی ماہ اس میں کمی کرے۔ بیشرح جے دنیا کا ہریہودی ادا کرتا ہے،اس کی ماہانہ آیدنی کا فیصدی حصہ ہوتی ۔ ہےجس کی ادائیگی اس کے لیےمشکل بھی نہیں بنتی اور نداس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ فنڈ جمع کرنے کے اس جیجے تلے طریقے نے صهبونیوں کا ایک ایسا یا ئیدار بجٹ بنادیا ہے جس پر بدلتے ہوئے حالات اور برانوں کا کوئی اثر نہیں بڑتا۔ آج روئے زمین میں جگہ جگہ پھیلی بہود کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں اینے نفع کامخصوص فیصدی حصد اسرائیل کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں جب کہ شکل سے ہزاروں میں ایک مسلمان سر مابیکار ہوگا جس نے اپنی آمدنی کا فیصدی حصہ اسلامی تحریکوں اورا داروں کے لیےرکھ جھوڑا ہو۔مسلمان تا جرتواس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے دروازے برآ کرا پی خودی کو ذیج کرے، اشاعت دین کے اعلیٰ مصرف کی توہین کرے تب بیاس کواینے احسان ہے زیرِ بار کریں گے۔ فیصدی جھے کے علاوہ بھی یہودیو یا نے اپنے خفیہ خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لارڈ رچرڈ جیسے متمول یہودیوں نے'' ہال كماؤيهوديت كى خاطرا ہے كھياؤمسيا كى خاطر'' كے فلفے يرغمل شروع كيا۔صرف ايك بهودي بیرن دی ہرش نے اپنی جیب ہے اس ز مانے میں • 9 لا کھ پونڈ کا عطبہ دیااور یوں دنیا کھر ہے آنے والے یہودی سرمایہ کے ذریعے ہے ارض مقدس میں زمینوں کی خریداری اوران میں یہودی نوآباد اول کی تغییر نہایت منظم انداز میں شروع کردی گئی حتی کہ جنگ عظیم ہے پہلے ارض فلسطین میں یہودصرف دولا کھا کیڑز مین کے مالک تھے گر ۱۹۳۲ء میں ان کے قبضہ میں ایک کروڑ مہلا کھ ۳۰ ہزارا کیڑ زبین آ چکی تھی۔ زبین خرید نے کے ساتھ یہودی نوآبادیاں قائم کر کے ان میں بیرونی یہودیوں کو تیزی کے ساتھ لالا کر بسایا جانے لگا۔سب سے پہلے <u>19•9</u>ء میں حفہ کے قریب پہلی نوآ مادی کی بنیادر کھی گئی۔ ہے اواء تک اس میں صرف ۸۲ اخاندان تھے مگر را ۱۹۴۸ء میں بینو آبادی ایک شهر کی شکل اختیار کر گئی تھی جس میں ایک لا کھ ۲۵ ہزار مالدار یہودی آباد ہو چکے تھے۔ بینوآبادی'' تل ایب' بھی جوآج کل اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اس لفظ کالوگ سیحیج تلفظ نبیس کرتے اور معنی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں ۔عربی زبان کے اس لفظ کا صحیح تلفظ ''نگن اَبَیْب'' ہےاوراس کامعنی ہے:''بہار کی پیاڑی' نکلُ کےمعنی جیموٹی بہاڑی اور أبين قبطى سال كا كيار ہواں مہينہ ہے جو بہار ميں آتا ہے۔

و اکثر ہرکزل جب مرا تو اگر چاس کا کا م ادھورا تھا ایکن اس نے اتنی بنیاد فراہم کردی تھی جس پر چل کر میبود اسرائیلی ریاست قائم کر سکتے تھے چنا نچید ڈاکٹر ویز بین نے اس کے مشن کو و بیس سے آگے بڑھایا جہاں ہے وہ چھوڈ کر گیا تھا۔ بیسو میں صدی کے آ غاز بیل بیڈا کئر ما چیسٹر یو نیورٹی بیس کیسٹر کی اساد تھا۔ اس کو دو نین ایسے مواقع مل گئے جن سے فائدہ اٹھا کر رہا تی شیطانی منعوب بیس کا میاب ہوتا گیا۔ پہلا واقعہ بیہ ہوا کہ جنگ عظیم کے موقع پر برطانی کے باس بھا اور جرمنی کی بیر تری برطانوی کر الکیا ایک جن سے کا ایک جربان تھا۔ اس مادے کا ایک جربان تھا اور جرمنی کی بیر تری برطانوی کے اس کا اور جرمنی کی بیر تری برطانوی کے اس کا تو ڈ بے حدضروری تھا۔ ڈاکٹر ویز بین نے اس

سخفن وقت میں اپنے شاگر دول کی ٹیم کے ساتھ دن رات جان قر کام کیا اور مصنوعی طور پر سے جز تیار کر کے برطانوی عورت نے اس کا معاوضہ جز تیار کر کے برطانوی عورت نے اس کا معاوضہ اواکرنا چاہاتو اس بہودی سائنسدان نے '' حب الوطنی'' کا شبوت دیتے ہوئے کچھ لینے سے الکار کردیا۔ برطانوی کے لفظ میں کون ساوطن مراد الکار کردیا۔ بیجوا کہ انتجاب میں کون ساوطن مراد حجود رسمانو تع جس نے فدکورہ ڈاکٹر کا کام آسان کردیا، بیجوا کہ ما چیسٹر یو نیورٹی انفاق سے مشہور برطانوی مدیر آر تھر جیس بالفور کے حلقہ اتخاب میں آتی تھی۔ ڈاکٹر فدکورٹی انفاق سے مرحکن تعاون کیا اور اس پر کے گئے احسان کے بدلہ میں کچھ لینے کی بجائے اس موقع کو بھی محفوظ مرکبات بھوئی کہ بیجود کی بجائے اس موقع کو بھی محفوظ میں ہوئی کہ بیجود کی رائے ہوئی کہ دیا ہوئی کہ بیجود کی جائے اس موقع کو بیش کروانا چاہاتا تھا۔ انہیں دنوں ایک تیسری بات میہ ہوئی کہ بیجود کی رطانے ہے کے والے میں کا اور ہزاروں سال بعد بیجود کوا کے ماتھیوں کا کام آسان کردیا کہ اب ضروت صرف کا میاب سفار تکاری کی رہ گئی تھی جے انہوں نے جگ شلیم میں کامیاب ہوگے۔

دوم کے دوران مجر پورطریقے ہے استعمال کیا اور ہزاروں سال بعد بیجود کوا کیک ویل دلانے میں کامیاب ہوگے۔

ہوایوں کہ پہلی جنگ عظیم میں ابتداء یہود یوں نے جرنمی سے سوداکر ناچاہاتھا کیونکہ جرنمی میں اس وقت یہود یوں نے جرنمی سے سوداکر ناچاہاتھا کیونکہ جرنمی میں اس وقت یہود یوں کا قرام ریکا میں ہے۔ انہوں نے قیصر دلیم سے سے وعدہ لینے کوئشش کی کہ دو ہالسطین کو یہود یوں کا قومی ولئن بنواد ہے گائین جس وجہ سے یہود کا اس پر بیا عتاد نہیں کر سکتا تھے کہ دو ایسا کر سے گا، وہ بیتھی کہ ترکی کی حکومت اس وقت جنگ میں جرن کی حلیمت سے بدوعدہ پورا کر سکتے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر و پر مین آگر برطاور اپنی خدمات کا حوالہ دینے کے ساتھا اس نے انگلتان کی حکومت کی ساتھ اس نے انگلتان کی حکومت کی ساتھ اس نے انگلتان کی حکومت کی ساتھ کا سرای توق و قابلیت انگلتان اور فرانس کے ساتھ آسکتی ہے، اگر آپ ہم کو سے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیکے لیسین دادیں کے بہود یوں کا اس کی ماتھ آسکتی ہے، اگر آپ ہم کو بیے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیکے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیکے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیکے لیسین کی بیاد دیں کہ آپر آپ ہم کو بیکے لیسین دادیں کہ آپر آپ ہم کو بیان دائی کیود یوں کا اس کیسین کیسین کی ایسین کی کر بیادیں گے۔ برطانہ کی ویشین دادیں کے برطانہ کو جنگ

کے اخراحات کے لیے خطیر رقم در کارتھی اور یہاں یہودی اس کو بغیر گئے امداد کی چیکش کرر ہے تھے۔ آخر کارڈا کٹر مذکور نے <u>ے اوا</u>ء میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جو '''اعلان بالفور'' کے نام مے مشہور ہے، اس میں برطانید کی طرف سے جنگ کے اختتام پر یمود بول کے لیے فلسطین میں ایک مملکت کا وعدہ کہا گیا تھا۔ یہانگریزوں کی بددیانتی کا شاہ کار ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلار ہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خودمختار ریاست بنائیں گے۔اوراس غرض کے لیےانہوں نے شریف حسین کوتح بری وعدہ دیا تھااورای وعدے کی بنیاد يرعربول نے ترکول سے بغاوت کر کے فلسطین،عراق اور شام پر انگلتان کا قبضہ کرادیا تھا، دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو با قاعدہ یہ تحریر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا ئیں گے۔ بیاتنی بڑی ہے ایمانی تھی کہ جب تک اگریز قوم دنیا میں موجود ہے وہ ا بن تاریخ کی پیشانی سے کانک کے اس شیکے کونیوں مٹاسکے گی۔ ڈاکٹر ویز مین کواس کی خدمات کے صلے میں اسرائیلی ریاست کی پہلی کونسل کا صدر اعلیٰ منتخب کہا گیااور بیودی آج تک اسے ا پنامحسن بچھتے ہیں۔ان دونوں ڈاکٹر ول کی کہانی موجودہ حالات کو بچھتے میں کا فی مدودیتی ہے۔ آج کل امریکا آزادی عراق کے مہم ہے فارغ ہوتے ہی''مشرق وسطی کے روڈ میپ'' کی تشکیل میں جت گیا ہے۔ اور'' تاحیات مجاہد'' یاسر عرفات کانا کب تلاش کر کے فلسطینی مىلمانوں كے مسائل حل كرنے كى كوشش كى جارہى ہے۔ دنیا كے سادہ لوح مسلمانوں كى ا کثریت اس گور که دهندے کی حقیقت نہیں تمجھ رہی اور نہ کوئی حجر ونثین مولوی ، دانشوران وقت كويه وبيجيده حقيقت مجھاسكتا ہے،البتہ چند بائيںالي ميں جن براصحاب فكرغوركريں تووہ اصل منصوبے کے خذ وخال تمجھ سکتے ہیں۔

(۱)''اسرائیل کی پارلیمن کی پیشانی پریه الفاظ کنده میں:''اے اسرائیل! تیری سرحدیں نیل نے فرات تک میں۔''اس طرح اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو دوسرے پر قبضے کاعلی الاعلان ارادہ اورعزم رکھتا ہےلیکن شوراس بات کا کپا تا ہے کہ اسے پڑوی ممالک سے خطرہ ہے۔ (۲) جون <u>۱۹۲۶</u> عواسرائیل نے بیت المقدی کے قدیم جھے پر قبضہ کیا تو اسرائیل کا صدر ریاست، وزیراعظم اور دوسرے وزراء جن کے بیش بیش اسرائیل کا سب سے بزایبودی زہجی بیشوا تھا، جلد از جلد دیوار براق ( دیوارگریہ ) پہنچ اور اعلان کیا ' اب یثر بسسسه میشد منورہ مراد ہے ۔۔۔۔۔ جانے کا راستہ کھل گیا ہے۔''

(۳) پپلااسرئیلی وزیراعظم تھلم کھلا کہتا تھا:''میوشلم کے بغیراسرائیل کا کوئی مطلب نہیں اور پیکل کے بغیر مرحکلم کا کوئی مطلب نہیں۔''

ان تمام باتوں کا مطلب ہیہ ہے کہ دنیا عنظریب ''مشرق وطلی کے روڈ میپ'' کے عقب میں سے خوز بر معرکوں کو انجرا و کیھے گی۔ برطانیہ کے رہنے والے ۱۲ سالہ سلم نو جوان آصف محم حنیف نے ۔۔۔۔۔۔ پہلا غیر اسطینی نو جوان ہے جس نے تل اہیب کے ایک شراب طانے میں فدر کی بمبار ہملہ کر کے وفا واپیار کی تاریخ میں تابنا ک باب کا اضافہ کیا ہے۔۔۔۔۔۔ بہودا وران کے سر پرستوں کی صفوں میں تصلی کیا دی ہے اور مسلمان نو جوانوں کو اپنے ابوت پیغام دے دیا ہم کہ میرو جو کچھ کھی کر لیں ، فدائی حملے ان کے تمام تر عماری و مرکاری کو روند ڈالنے کے لیے کا فی میں ۔ اپنے جو انوان مسلم! بیدونیا تو آہستہ آہتہ کر کے ہم سے چینی عبارتی ہے ۔ کیا اس چینی ہم ہو گے ؟؟؟ آصف تھے کے ہم کے خوبصورت میں گئی ہو ہو گے ؟؟؟ آصف تھے کے ہم کے خوبصورت عیچھ و مسلمان نو جوانوں کو اقتصافی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو اقتصافی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن یا دولار ہے ہیں ۔ کاش! فیرانوں کو آفضی کے حوالے سے ان کا فرض اور شن کو گوران سے کیستہ نو جوان

# ا گلے سال برونثلم میں .....!

حيارسال بعد:

لحمياه ہودي موجوده بني اسرائيل كاممتاز حبر (عالم اور مذہبی رہنما) ہے،۔اس وقت يبودي قوم میں اس کے جاری کردہ فتو کی کو اہم ترین حثیت حاصل ہوتی ہے اور یہود کے مذہبی معاملات میں اس کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا ہے۔ لحمیاہ نے یہود کی ایک اعلیٰ اختیاراتی مجلس کی طرف سے یہودی فوجیوں کو تازہ ترین ہدایت ایک دعاء کی شکل میں جاری کی ہے۔ یہ دعاء ہزاروں سال بعد يہودكي زببي كتب سے جھاڑيو نچھ كركے برآ مدكي گئي ہے اور اسے عراق میں مصروف کاریبودی فوجیوں کے لیے جوامریکا و برطانیہ کی فوج میں شامل ہیں، ترجمہ، تشریح اورآ داب کے ساتھ ارسال کیا گیاہے۔اس کا تعلق ' میبودی سرز مین' ' کو ثمن ہے آزاد کرانے سے ہے۔ یہودی فوجیول کے لیے جاری کردہ اس خصوصی بیغام میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ساری یہودی اُمت کی طرف ہے نمایندہ بن کراس خصوصی عبادت کا اہتمام کریں جس کا موقع انہیں حار ہزارسال بعد ملاہے۔ بیعبادت دریائے فرات کے مغربی کنارے میں کوئی بھی خیمہ نصب کرتے وقت یا موقع مل جائے تو عمارت تعمیر کرتے وقت اوا کی جائے گی۔ پیغام کے آخر میں نا کیدگی گئی ہے کہ دریائے فرات کی مغربی سرز مین کا ہر حصہ عظیم اسرائیل کا''اٹوٹ انگ'' ہے،لہذااس بےمثال تاریخی موقع پرجوخداوند نےعراق پرامر کی قبضے کی شکل میں قوم یہود کو ہزاروں سال کے بعدعطا کیا ہے، جاری کرد وبیدعاء پڑھنا ضروری ہے تا کہ اس کی برکت ہے عظیم اسرائیل کے بقیہ حصی بھی جلد جنائل ( جانور: یہود کی مخصوص اصطلاح جووہ غیریہودتمام

انسانوں کے لیےاستعال کرتے ہیں)کے قبضے ہے آزاد ہو کیس۔

خيبر ہے تبوك تك:

یہ خبر عرب مما لک کے ممتاز اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور یہود کی اس جدوجہد کی کامیابی کی خبر دیتی ہے جو وہ"ا گلے سال بروشکم میں" Next Year in) (JERUSALAM کے نام ے کرتے طلے آئے تھے۔ انہوں نے یہودقوم میں''ارض موتود کووالپیی''(Back To The Promissed Land) کی تحریک اس مجنونانه جوش و خروش اورز بردست بروپیگنڈے ہے جائی کہ انہیں دیوانہ کرڈ الا۔ آج کل ای طرح کی ایک تح یک بیت المقدس میں چل رہی ہے کیکن اس کا ذکر آ گے چل کر ...... پہلے ایک اور وحشت ناک خبر جوسعودی عرب سے تعلق رکھتی ہے اور سعودی عرب سے چونکہ تمام عالم اسلام کا تعلق ہے اس لیے یہ سوا ارب مسلمانوں کے ایمان،عقیدے اور غیرت سے تعلق رکھتی ہے لیکن افسوس کہاس پرکوئی ردعمل تاحال سامنے ہیں آیا۔ آپ پینجبر سننے سے پہلے اس کالیس منظر مجھھ لیجیة تا که معاللے کی شکینی کا کما حقدًا دراک ممکن ہوسکے۔شاہ فبد کی عاجزانداورملتجاند درخواست یر جب سعودی عرب میں امریکی افواج جیجی جانے لگیں تو امریکیوں نے ان سے ایک شرط منوائی۔ امریکیوں کا کہناتھا:''ہمارے ہاں جب کوئی سعودی یا غیرمکی باشندہ یا پنج سال رہتا ہے تو ہم اے اپنے ملک کی شہریت دے دیتے ہیں۔اگر ہمارے فوجی سعودی عرب میں یا کچ سال گزاریں گے تو آپ کو انہیں بھی شہریت دینا ہوگی۔'' جلالة الملک اوران کے باہمت مشیران گرامی کی طرف ہے بیشرط قبول کر لی گئی۔ آج ان ہزاروں فوجیوں کو (کوشش کے باوجودان كى تتيج تعدادمعلوم نه ہوسكى \_امريكاوبرطانية كى طرف سےاس امركونہايت خفيدركھا جار ہاہے اور جو تعداد ظاہر کی جارہی ہے، اگر اے امریکی اڈول پر تقسیم کیا جائے توعقل نہیں مانتی کہ یہ درست ہو کتی ہے) سعودی عرب آئے ہوئے ۱۲ سال اور شہریت کا استحقاق حاصل کیے ک سال ہو تھے ہیں شہریت کے حصول کے بعد کسی ملک میں قدم جمانے کا دوسرا مسکلہ ملکیت ع حصول کا ہوتا ہے۔ یبودیت کی بوری کوشش ہے کہ خیبرسے لے کر تبوک تک جتنا آبادیا غیر آ بادعلاقہ ہےاں میں زیادہ سے زیادہ زمینیں حاصل کی جائیں ۔اس خبرکو بندہ بھی کسی صحافی کا پھیلایا ہوائسپنس سمجھ کرنظرانداز کردیتااگروہ فون نہ موصول ہوا ہوتا جس میں بات کرنے

والے کے لفظ لفظ سے ایمانی در د کا اظہار ہور ہاتھا۔

جتنی اورجس قیمت پر:

بندہ کوایک دن بتایا گیا کہ کوئی صاحب سعودی عرب ہے آپ ہے بات کرنا چاہتے ہیں اور مقصد وغرض بتانے ہے انکاری ہیں۔ سعودی عرب کانا م من کر بندہ نے اپنااصول توڑتے ہوئے فون کا بیوڈگا تھام لیا۔ ادھرے السلام علیم کے بعد پوچھا گیا:''آپ وہی مولوی صاحب ہیں جوعرب مما لک میں غیرمسلم افوان پرلاحق خطرات کے مطابق لکھتے رہتے ہیں؟''

> ''آپ فرمائيے!''ادھرے گول مول جواب دیا گیا۔ ·

‹‹نهين! آپ بتائيُّ ، کيا آپ و <sub>ٿ</sub>ي ٻين؟''

''عجیب بات ہے۔ آپ نے اپنا تعارف تو کروایا نہیں اور بندہ کی شاخت پر اصرار ررہے ہیں۔''

'' دیکھیے! بیں ایک اہم بات کرنا جا ہتا ہوں اور چونکہ بار بارفون نییں کر سکتا لہذا کی طرح میری ان سے بات کرواد یکیے۔''

"آپيقين رڪھي!آپ کي بات ان تک پنج جائے گي۔"

''میں یہال ایک امریکی سمجنی ..... میں اعلیٰ عبدے پرکام کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات محسول کی ہے کہ کینی کے یہودی اضران بلاوجہ ای گردو پیش میں دوردور تک زمین خریدر ہے میں ۔ اس غرض کے لیے انہیں پنسے اور زمین کی نوعیت کی کوئی پروائیس۔ بس جتنی قیت میں جیسی بھی زمین سلے، لیتے چلے جارہے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب وغریب ہے۔ آ پاس کے مضمرات پرغور سیجے اور میرانام پیتا خاہر نہ کرنے پرمعذرت قبول کیجے۔''

''الله تعالیٰ آپ سے راضی ہوجائے۔ فی امان اللہ۔السلام علیمے''

شهریت اور ملکیت:

جیرت کی بات ہے کہا کیے غیر ملکی انجینئر کواحساس ہے کہ پھی گر ٹر ہو ہورہی ہے کیکن مقا می رہنمایانِ قوم اس بارے میں رمی تشویش کا اظہار بھی نہیں کرتے ۔ نہ کوئی حکمرانوں کوقوجہ دلاتا

ے کہ آ بفلسطین والی نلطی کیوں دہرا رہے ہیں؟ وہاں کےعوام نے علائے کرام کےمنع کرنے کے باوجود یہودی این جی اوز کو زمینوں کے بڑے بڑے قطعے فروخت کیے اور یہود یوں کوملکیت کے ذریعے شہریت کا حصول آسان ہو گیا۔ سعودی عرب میں پہلے شہریت اوراب ملکیت حاصل کی جارہی ہے لیکن وہاں کےعلما کی اکثریت چونکہ'' ماڈرن مدارس'' کی فارغ شدہ ہےالہٰذاان میں کوئی اللّٰہ کا شیر ڈھونڈ ہے ہے نہیں ملتا جوتل گوئی کا فریضہ اللّٰہ والوں کی سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں سے جو نما ئدین سعودی عرب جاتے ہیں انہیں وہاں کے فرمانرواؤں ہے چندایک باتیں کھل کر کرنی جاہمییں ۔ایک تو یہی کہ آ ب ہمارے ہاں اختلافی مسائل برمشمل تفاسیر تقسیم کرنے اوراینے منظورِ نظرا فراد کوموز ائیک کے فرش والی مسجد س بنا کر دینے کی بحائے کیجھ فکر اِن دِن بلائے مہمانوں کی بھی سیجے جومیز بان کی بلیث میں سوراخ ہی نہیں کررہے بلکہ سارا دستر خوان ہی گندا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ آ بی ہمارے بإن فروعي مسائل اورهمني اختلا فات كي اتني زوروشور سے تبلیغ بند کرد بیجیے اوراُمّت مسلمه كی طرف ہے ارضِ حرمین کے تحفظ کا جوفریضہ آپ برعائد ہے اس کی ادائیگی کی فکر سیجے ورنہ یادر کھے! کہ آپ یاسرعر فات ہے زیادہ تابعدار اور شاہ امران ہے زیادہ وفا دارنہیں ۔کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آ پ خوشامدیوں میں چندتے تقسیم کرتے رہیں اور خاکم بدہن یہودی فوجی خیبر کے مترو کے قلعوں میں مخصوص دعا کیں بڑھنے کے لیےان کی تزئین وآ رائش شروع کردیں۔ کچھاحباب کو بہ باتنیں نامناسب لگیں گی۔شایدوہ پیہیں کہ کچھ بھی ہوسعودیہ کے حکمرانوں کے بارے میں احتر ام کاروپر رکھنا جا ہیے، لیکن یہ بات مجھی جانی جا ہے کہ سعودی حکمرانوں سے مسلمانوں کی کسی درجے میں بھی جوعقیدت یامحبت ہے وہ ارض حرمین کی وجہ ہے ہے اورا گروہ اس کا تحفظ وا کرام نہیں کریں گے تو خودا بنی قدر گنوادیں گے اور پھر جہاں بات یوری ملت کے اجمّاعی اورا ہم مرکزی مسئلے کی ہو، وہاں افراد کی قدرول کو گنانہیں جاتا۔ افراد تو وہی قدریاتے ہیں جوکسی بلندمقصد برا پناسب کچھ قربان کرنے کے لیے پُرعزم ہوتے ہیں۔خیر ہماس بات کو زیادہ نہیں بڑھاتے۔ یہ چند باتیں تو ہمارے محتر ما کابر حضرات کے سامنے عاجز اند درخواست

ہیں۔ وہ متاسب سبحییں تو غور فرما کیں کہ عربستان میں ان کی پینچ جہاں تک ہے وہاں یہ باتیں کہنی مناسب میں یائمیں؟ مامش ......ممش:

اب ہم القدس میں آبادیہودیوں کی اس دبوائلی کا ذکر کرے اس مجلس کوختم کرتے ہیں جس کا تذکره آغاز میں ہوا تھا۔اس وقت پورےاسرائیل خصوصاً القدس میں صورت حال یہ ہے کہ پوری اسرائیلی قوم مسجد اقصلی کے انہدام اور وہاں ہیکل سلیمانی کی تغییر کے جنون میں پاگل ہوچکی ہے۔ ہاے ہاں جس طرح مزارات کے عرس کے لیے چندہ کرنے والے پینیڈ و بہروییئے رنگین جھنڈااٹھا کراورسنر جا در پھیلا کر ڈھولک کی تھاب پر چندہ ہا تگنے نکلتے ہیں اور رقص دنعروں سے عوام کے جذبات بھڑ کا کران کی جیبوں میں نقنب لگاتے ہیں اسی طرح آج کل اسرائیل کی سڑکوں پر بیتوں کی مستانہ ٹولیاں گھومتی میں۔ان کا ایک پیندیدہ نعرہ جوان کے د ماغی خلفشار کی نشاند ہی کرتا ہے ہیہے: ''مامش ..... مامش' ' یعنی ہم ای وقت میں کو جا ہے ہیں۔ ابھی ، اس کیے اور اس وفت .....اسرائیلیوں کی گندی کھویڑی میں پیغایظ بخارات کیوں چڑھ گئے ہیں؟اس کی وجہ بھینا کچھوزیا دہ شکل نہیں۔ دراصل ان کو بہت پہلے ہےاس کی امید تھی۔ایک دعوتی کارڈ جو کتابوں کےایک برانے ذخیرے سے ہاتھ لگا ہےاس میں آج ہے نصف صدی قبل میجا کے استقبال کی بات کی گئی ہے لیکن آج اسرائیل کے قیام کو ۵۵ برس گزر جانے اور دنیا بھر میں فتنہ وفساد کی آ گ لگانے کے باوجود سے دجال ان کوانیا دیدار کر وا کے نہیں دے رہا۔ یہود کی تمام تر کوششوں ادر شیطانی تدبیروں کے باوجود اور عالم اسلام کے حکمر انوں اور مقتدر طبقے کی خاموثی، جانبداری اور کلی اطاعت کے باوجود وہ سجھتے ہیں کہ سلم أمّه بطور خاص عراق وکشمیر، فلسطین اور چیچنیا کےمسلمان اور بالخضوص یا کستان اورا فغانستان کے عامیة المسلمین میںمغرب سے نفرت، دینی رجحان اور دین کی خاطر جان دینے کے شعور میں اضافہ ہوتا جارہاہے۔اس نے یہود کوحواس باختہ، برافروختہ اور مزید ظلم وتشد داور خوفاک غیرانیانی حركتول يرآ ماده كرديا بي كيكن مسلمانول كة قتل عام، نسل كشي، جلاوطني، عصمت دري، ہائیکا ہے، اذیت رسانی اور ہمت تو ٹر کر ہے عزت کردینے والے پرو پیگنٹرے کے باہ جود وہ وہ کو گئی ہے۔ حال ہی ہیں و کھے رہے ہیں کہ اُمت کے عزم میں کچک کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ حال ہی ہیں انٹرونیشیا ہیں چہائی کی سزا اسنے والے نو جوان نے جس ایمان افروز رڈ کل کا اظہار کیا ہے وہ اس کی انڈو نیشیا ہیں چہائی کی سزا اسنے والے نو خوش میں بے خود ہو کر نو تک ہیر رگایا اور شہادت کی نعمت ملنے پر خوش کا اظہار کیا۔ یہود اپنی بے لگام شیطانی طاقت، بے صاب سودی سرمایا پہاڑوں کو مطاف سے خود کی سرایا بہاڑوں کو محوف در کی سرائی مناویت والی تخزیب کاریاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو جو کئی سرائی اور سرمانوں کے خلاف رہے ہیں کہ اوجود دکھور ہے ہیں کہ ان کے حسب منشا نتائی طاقت کی جان کی میادی، ایمانی اور رہے ہیں کہ جو رہے۔ وہ مجھ نشری نواز کے سرح انسان کی بنیادی، ایمانی اور رہے ہیں کہ جو انسان کی بنیادی، ایمانی اور رہے ہیں کہ خود وہ کہو کہ انسان کی جان کی دور کئی ایمانی اور میں کہون کی بات نہ ہو گی لہذا اگر سے عالمی نظام کوفوری طور پراور خورگ توری کور پراور خورگ کوفوری طور پراور خورگ توری کور کورگ کی لہذا اگر سے عالمی نظام کوفوری طور پراور خورگ توری کور کے جو سے نافذ ند کیا گیا گیا تو یہود کابر پاکیا، وانظام ہمیٹ کے لیے بھر جائے کی نظام کوفوری طور پراور کورگ تو سے بنافذ ند کیا گیا گیا تو یہود کابر پاکیا، وانظام ہمیٹ کے لیے بھر جائے گئی نظام کوفوری طور پراور

فلیش یوائٹ کے گرد:

اب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرلیا ہے کہ مزید تا خیران کے عالمی منصوب کو درہم برہم کردے گی اور وہ دخال کے خروج کے لیے مطلوبہ حالات پیدا کرنے میں صدیوں تک کامیاب نہ ہو کئیں گے۔اس شکست کے احساس، ناکا می کی ذات اور فطری کمینگی نے انہیں نیم ویوانہ کر چھوڑا ہے۔ انہوں نے مدارس کے خلاف پروپیگٹرہ کیا لیکن طلبہ کی تعداد آئی بڑھ گئی کہ چندرسال پہلے تصور میں نیتھی مسلمانوں کو فیا تی میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی بہوبیٹیوں کو بھی داؤپر لگا دیا گئی عمرہ اور چھ میں حاضری کی پہلے سے چارگزا بڑھ گئی ہے۔ دہشت گردی کی دٹ بھی دائی کر تجاد سے تعلق کے حوالے سے دہشت بھیلانی جا بی مگر ماڈرن مسلمان نوجوان ہی ٹیس، امر کی جبج بھی جہاد کے متعلق مزید تجھے ہو اپنی تیں۔ انہوں نے مسلمان نوجوان کی نظر، امریکی جباد کے متعلق مزید تھے دہاں تھا نی با مکھوالیا ساحت والے ڈھونڈ کے بیاں امکھوالیا سامی میں رہٹروں میں نام کھوالیا اعداد کے دائی دولے کے دولے نے دولے کو میں نام کھوالیا دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کی کہ جبال

And the second s

### گُدّ ی اور چوٹی ہے:

عال ہی میں مفکر اسلام شخ الحدیث حضرت مولانا تحد تقی عثبانی صاحب دامت برکا تہم نے مناصب امریکیوں سے تعاون کے لیے پاکسانی فوج جیجنے کی صریح کرمت کا تاریخی فتو کا دے کر اہلی حق کی طرف سے جو فرض کفائیا دا کیا ہے اس کے بعد تو شیطان کے ہیروکار یہودی دانشور آگ پر لوٹ رہے ہوں گے۔ حضرت کی علیت اور متانت کے حسین امتواج کا شاہکار دانشور آگ پر لوٹ رہے ہوں کے حضرت کی علیت اور متانت کے حسین امتواج کا شاہکار میڈون کی ان شاء اللہ مگار اور گرول یہود ہوں کو عراق میں اس طرح سرگرداں رہنے پر مجبور کردے گا جیسے ان کے آ باؤاجداد' وادئ تین' میں جھکتے رہے تنے۔ اے اہل ایمان! میر کیا عضب ہے کہ ضدا، اس کے فرشتے ، سنت کا نور، راتھین فی العلم کی رہنمائی اور جذبہ جہاد کی لازوال طافت آپ کے ساتھ ہے، تم اپنی آنکھول سے دیکھر ہے ہوکہ سیاسی دانشوروں اورنا م

نہاد قلنی جغادر یوں کی ساری قلابازیاں ناکام ہوگئیں، پیصرف مُلُّا اور مجاہد سے جنہوں نے ساری ونیا کے قادر یوں کی ساری قلابازیاں ناکام ہوگئیں، پیصرف مُلُّا اور مجاہد سے جنہوں نے ساری ونیا کے فقات بھی ہوئی ہے ''نیپ' کیا ہے، پھر بھی تم دین سے دور، اللہ والوں سے بیزار اور ایشنوں کے پروییگنڈے سے خونز دہ ہو۔ قبر کی دلہن والی رات پر بیڈروموں کی جس زدہ راحتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ خدا نے نہیں اس گئے گزرے زمانے میں جہاد کی برکت سے مناز لیوں کے کمالات اور شہداء کا چہرہ دیکھنے کی قوفیق دی، زشیوں کی خدمت اور جہاد یوں کی مناز لیوں کے سعادت بخش، پھر بھی تم خود کو بحرموں کی طرح احساس کمتری میں مبتلا بھیتے ہو؟ مشرق سے طوع ہونے والے سورج کا بینام جھواوراں وقت سے پہلے تو بہ کا اور بنجارہ اتی دور مغرب سے طوع ہونے لگ جائے گئی گھر سب کیا دھرا ٹھا تھ پڑا رہ جائے گا اور بنجارہ اتی دور مغرب سے طوع کہ ہونے لگ جائے گئی گھر سب کیا دھرا ٹھا تھ پڑا رہ جائے گا اور بنجارہ اتی دور مغرب سے طوع کہ وزاری کا م نہ آ سکے گ

## دوجرٌ وال مثاليس

بعض چیزی بظاہر اتفاقی معلوم ہوتی ہیں کیمن اگر حقائق کے تناظر میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں زبردست عقلی اور منطق ربط ہوتا ہے جس سے صرف نے نظر ہیں کیا جاسکتا۔ آئ کی مجلس میں ایسے ہی دو تاریخی دشتی اور بابری مجلس میں ایسے ہی دو تاریخی اسمور سے گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کی تاریخی دشتی اور بابری مسجد کا قضیہ اور دو مری طرف اسرائیل وقسطین کیا ہمی حکمات اور متحید انسینی کا معاملہ بظاہر دو الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان میں گہر انعلق اور تاریخی ربط ہے۔ اس تعلق کو صحیح طرح سمجھے بغیر اس مشاش کی معنوبت کا کماحذ اور اک نہیں کیا جاسکتا جو ان دوخطوں میں جاری ہے اور تاریخ عالم کے انو کھے واقعات پر شتے ہوگی۔ ایسے واقعات جو سعادت مندوں کے جاری ہے نیک بختی کی انتہا اور ہر بختوں کے لیے ان کی ابدی مہر بڑا ہت ہوں گے۔

 چیزوں کو قرار دیں۔اس موقع پر اسلام کی آفاقیت اور نصیلت واضح ہوتی ہے کدا گریک کٹا حیثی فلام بھی آج مسلمان ہو جائے تو کل وہ مسلمانوں کی غباوت میں ان کا امام اور سیاست میں امیرالمونمٹین بن سکتا ہے۔ بہر حال بید وقو میں اپنے نقتر ساور برتزی کی بنیا واپنے نذہب کو بتاتی ہیں کیکن ان کا رخ باہر کی طرف بھیلنے اور عام انسانوں کو کروں اور حقیر (اچھوت اور جنٹائل) سمجھ کر انہیں کی طرف سکڑنے اور دوسرے انسانوں کو کروں اور حقیر (اچھوت اور جنٹائل) سمجھ کر انہیں وحتکار نے چکو بنا سانے اور ذور ہے فاصلہ پررکھنے کی طرف ہوتا ہے۔

ان میں ہے پہلی قوم برہمن ہے جواصل ہندو ہیں۔ ہندوؤل کی بقیہ تین ذاتیں گھتری، شودراورا چھوت یا وہ غیر ہندو جو''شدھی'' کر کے ہندو بنائے گئے ہول، وہ کننے ہی کچاور کھرے ہندو کیوں ند ہوجا کیں لیکن وہ برہمن کے مندر میں جاستے ہیں ندائییں قیامت کی شخ تک ان جیسامر تبداور مقام ل سکتا ہے۔ برہمن کتناہی بدکر داراور ہندو فدہب سے دوریا اس کا باخی ہولیکن وہ پوتر ہے اور بقیہ انسان اگر چہ کڑ ہندو کیوں ند ہول دوسرے درجے کی مخلوق ہیں۔ گویا کے عقیدے کی ہنیاد فدہب اور کردارئییں بلکہ نسل اور تو میت ہے۔

اس جاہلانہ اور غیرانسانی نظریے کی حال دوسری قوم یہود ہے۔ یہود آ سانی ندہب اور آ سانی تدہب اور آ سانی کتاب کی بیروی کے مدعی ہیں۔ ان کے مشہور ند بجی اور سیای نشان ' ستارہ داؤ دگ' کے چھکونے اس دعویٰ پر عالمتی تعبیر ہیں۔ بیستارہ دوشکنٹوں پر ششمل ہوتا ہے۔ ایک سیدھی اور دوسری الئی سیدھی کے تین کونے '' وہی بخلوق اور خیا'' اورالئی کے تین کونے '' وہی بخلوق اور خیا'' اورالئی کے تین کونے '' دی بخلاق اور خیا'' کی طرف اشارہ کرتے ہیں گیران سب دعووں کے باو بود یہود ہت دنیا کو بدین فی خیات' کی طرف اشارہ کرتے ہیں گیران ان سب دعووں کے باو بود یہود ہت دنیا کو بدین فی انتقاب ہے لیکنونرم چھے دہر بید انتقاب ہے لیکر فیاتی و عریانی پھیلائے تک ہر حربہ آ زماتی ہتا کہ دنیا پیٹ اورشرم گاہ کے انتقاب کے چکر میں پڑکران کی فلائی کرتی رہے اور کسی بلند مقصد زندگی کا لقصور بھی اس کے حاشیہ خیال میں نذا ہے۔ یہود و نیا پر اپنی برتری قائم کرنا چا ہتے ہیں لیکن اس کی شکل میں نیا ہت ہیں لیکن اس کی شکل میں خیات ہے قائم وی کا خیات کے نئیس کہ نسل انسانی ان کا خدائی ند ہب تبول کر لے اورا آران میں خیات ہے قائم وی کا خوانی خیات

یا لے بلکهان کے نز دیک اس کی مطلوبہ شکل مدہے کہ سارے لوگ جانوروں کی طرح ہے وین، ملحد، لا مذہب اور بے راہ روہ وجا کیں اوران کی جا کری کریں ۔ وہ ہر گزینہیں جا ہتے کہ کوئی غیر میودی میرودی ہوجائے۔اگرکوئی دل وجان سے اور پوری عقیدت واخلاص سے میرودیت قبول کرلے تو بھی ان کے نز دیک وہ یہودی نہیں بن سکتا اور نہاہے یہودیوں جیسی مراعات حاصل ہوسکتی ہیں۔ ہاں جب وہ تعداد کی کی ہے مجبور ہوجا ئیں تو ''غیرخاندانی یہودی'' کواپنا آلہ کار بنانے کے لیےدل بہلاوے کی خاطر کوئی اچھاسانام دے کر'' اچھے سے کام' مرایگادیتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کی آباد کاری کے وقت جب موت سے خائف یہودی تر غیبات کے باوجود''ارض موعود'' میں رہنے کو تیار نہ ہوئے اور قابض نفری کی کی کا مسئلہ پیدا ہونے لگا تو بہت ک ٹھکرائی ہوئی قوموں کو' بناسیتی یہودی'' کا اعزاز دے کرارض فلسطین میں دھڑا دھڑ مجھواما گیالیکن ان کی شناخت کوجدا اور ممتاز رکھا گیا اور ان کی آباد ہاں''اصلی تے وڈے'' یبود بول سے جدا ہیں۔اصل دیری یہود بول کو جواسرائیل کے مالک اوراس کا طبقہ اشرافہ ہیں "اتْ ك نازم" (ASHKENAZIM) كيت بين اور درآ مدكرده" نويبودي" جو إن كي وصال بننے کے لیے قربانی دینے کی خاطر بلائے گئے ہیں، سفروم (SEPHERDIM) لکارے جاتے ہیں۔

نسلی تفوق کواسپے ندہ ہب، ملت اور اُسّت کی بنیاد بتانے کے جاہلا نہ اور شیطانی نظریے کے علاوہ بھی ان دونوں تو موں میں کئی ہاتیں مشترک ہیں۔ مثلاً:

یدودنوں طبقے خودکوالڈر تب العالمین کے مقبول اوراس کی طرف ہے مبعوث ہجھتے ہیں پھر بھی اللہ کے ساتھ اس کے نیک بندوں کوشر یک کرتے اور انہیں اللہ کا بیٹا، اوتار یا مظہر مانے ہیں۔ ہود اللہ لعالیٰ کے گستان ہیں کہ اس کے ساتھ بندروں، سانیوں اور چوہوں جیسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں اور یہودی انبیائے کرا میلیم السلام اوراولیاء واہل اللہ کے گستان ہیں۔ ان پر تہمت لگانے اور فکل کرنے ہے بھی نہیں جو کتے۔ ایک اور قدر مشترک یہ کہ دونوں مسلمانوں کے مقابلے بیس ایک طرح کی محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہنود کے دل بیس یہ احساس جا گزیں ہے کہ ہمارے خداؤں کونہ ماننے والے کس طرح عرب وہند میں ہم پر عالب آئے اور يہودکواس بات کا رخ کھایا جاتا ہے کہ ہمیں نبوت و قیادت ہے محروم کر کے ان اُتمی اوران پڑھ لوگوں کو *کس طرح د*نیا کی علمی اور سیاس قیادت پر فائز کردیا گیا۔ان جڑواں مثالوں کی مشتر ک قدریں پہیں پرختم نہیں ہوجا تیں کہان دونوں تو موں نے گز شتەصدی میں مسلمانوں کےخلاف باہمی اتحاد کو' تحالف' کی حد تک پہنچا دیا ہے اور تشمیر کے مظلوموں برستم آ زمائی کے بت مخ حربے موساد کے وحشیوں سے سکھنے سے لے کرکہوٹہ کے بلانٹ کے فاتمہ کی سازش تک اور مسجد اقعلی پر قبضداوراہے جلانے کی کوشش ہے باہری منجد کے انہدام تک بیدونوں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ آ پ اس بات کوبھی مدنظرر کھیے کہ جس طرح اسرائیل گردو پیش کے ملکوں کوختم کر کے گریٹراسرائیل کے قیام کے سرسام میں مبتلا ہے ای طرح گائے کے پیشاب میں شفا تلاش کرنے والے ہندو برصغیر میں گریٹر ہندوایمیائر کے قیام اوراً کھنڈ بھارت کے منصوبہ کو ملی شکل دینے کے لیے جنون کی حدول سے گزرر ہے ہیں مصہونیت کے خفيه طقول ميں جس طرح عظیم اسرائیل کا نقشه اردن، لبنان، شام، عراق اور سعودی عرب کواپی حدود میں دکھاتا ہے ای طرح أ كھنلہ بھارت كے منصوبے ميں بنگلہ دليش، نييال، بھوٹان، مالدیپ،اورانڈ ونیشیاو برما کےعلاوہ یا کستان وافغانستان بھی شامل ہیں۔ یہود کی طرح ہندوقو م ا پنی عظمتِ رفتہ اورسلطنتِ گم گشتہ کی تلاش میں ہے۔ وہ ان تمام علاقوں کو جو ماضی میں ہند کے ساتھ منسلک رہے محسکری طاقت سے فتح کر کے وہاں کے باشندوں کوشدھی کرنا جا ہتی ہے۔ بھارت کی طرف سے پڑوی ملکوں میں سازشیں کرنے ، وہاں اپنے اثر ورسوخ میں اضافہ اور بغیر ضرورت کے بے بناہ فوجی طاقت بڑھانے کے پیچھے وہی توسیع پبندانہ ذہبنیت کارفر ماہے جس نے بہود کوسرایا شریننے پرمجبور کر رکھا ہے۔ مزید سنیے ! جس طرح بھارت کے راہے میں پورے خطے برکمسل بالا دئتی میں واحدر کاوٹ یا کستان کی شکل میں حائل ہے اسی طرح یہود کی نظروں میں بھی یا کشان ای لیے کھٹاتا ہے کہ وہ کر ۂ ارض براس کا دا حد مدِ مقابل بینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونول تبجھتے ہیں کہاس کی فوج کی بیشہ ورانہ مہارت اورعوام کا بے پناہ جذبہ جہاداورگز شتہ دوعشروں ے جہ دمیں علی شولیت اوراس کا شوق، اسلام کی نشاق ثانیے کی بنیاد بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور قرآنی نظام حیات کے نفاذ کا آغاز اگر موگا تو آئ خط (پاکستان وافغانستان) سے موگا۔ فی الحال میضد آئی نظام تربیت سے گزررہے ہیں۔ ہمارے بیدونوں دشمن اس ڈرکی وجہ سے بظام '' دوئی دوئی ، دوئی ، دوئی ، دوئی ، دوئی ، دوئی نظام میں کا کھیل کھیلتے ہیں لیکن براطن ریاست پاکستان کے خلاف باہمی اتحاد و تعاون کی ضرورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر کے اسے بڑھاتے جے جارہے ہیں۔

آ خری بات بدکہ دونوں اسلام اور مسلمانوں سے دائی اور ابدی نوعیت کی نہتم ہونے والی دشمنی اورخون کوجلا دینے والے حسد میں مبتلا ہیں۔ چھٹے سیارے کی آخری آیت''اورتم اہلِ ا یمان کاسب ہے زیادہ دشمن بہوداورمشر کین کو یاؤ گے،' اس برشامد ہے۔اسلام اورمسلمانوں ہے کچھ قوموں نے ایسی مثنی بھی کی کہان کا وجود مٹانے کے دریے ہو گئے لیکن بعد میں ایسی کایا پلٹی کہ نہ صرف بہ وقتی عداوت اور عارضی رنجش ختم ہوگئی بلکہ بیاگروہ مسلمان ہوگئے۔ تا تار یوں اورتر کوں کی مثال ہمار ہے سامنے ہے کیکن بیبود وہنود کے دل میں اسلام دشمنی کی نیہ بجھنے والی آ گ ایسے دائی بغض اورابدی جذبۂ عناد میں تبدیل ہو چکی ہے کہاس کرہَ ارض پر انسانی حیات کی بقا کے ساتھ ساتھ چلے گی تا آ ککدر بتعالی ان متنوں گروہوں میں ہے جوحق یرےائے گئی فتح نصیب کرے گا۔ابتداءِاسلام میں مکہ مکرمہ کے بت برستوںاوریثرب کے یہود یوں نے باہم معاہدہ کے ذریعے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا حایا اور قیام یا کستان (۱۹۴۷ء) اور قیام اسرائیل (۱۹۴۸ء) کے وقت ان دونوں نے برصغیراورمشرق وسطی کے مسلمانوں پرانتہائی مظالم ڈھا کران کونیست ونابود کرنے کی کوشش کی جواب تک ان کے باہمی گٹھ جوڑ سے جاری ہے۔اس طرح کی بہت ہی با تیں ان دونوں میں مشترک ہیں کیکن ہم ان کے درمیان جس قدر مشترک کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ اس کشکش کے تباہ کُن انجام میں ان کا اشتراک ہے جوانہوں نے مسلمانوں سے بریا کررکھی ہے۔اس سلسلے میں آپ بیتین احادیث مبار کہ پڑھیے جوجیرت انگیز طور بران کے انجام کی مماثلت ہے آگاہ کرتی ہیں۔

(١) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عصابتان من أمتى أحرز هما الله من النار، عصابة تغزوا الهند و عصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام. "

حضرت ثوبان رضی الله عند سے نبی رحمت صلی الله علیه وسلم کاریفر مان مروی ہے:

''اللّٰدربالعزت میری اُمّت کے دوگروہوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ (لیعن وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے اور جنتی ہول گے ) ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گاور دوسرا حضرت عیسی علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔''

(كنز العمال، مسنداحمد، سنن نسائي، معجم الطبراني)

(۲) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكر الهند: "يغزو الهند منكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأ توا بملوكهم مغللين بالسلاسل، يغفرالله ذنوبهم، فينصر فون حين ينصر فون فيجدون ابن مريم بالشام. " (الفتن لنعيم بن حماد، حديث ٢٣٦ ١ ، ١ / ٩ ٠ ٣ ، كنز العمال ٢١٤ / ٢)

حضرت ابو ہر پر ہورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' تم میں ہے ایک جماعت ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گی۔ اسے اللہ تعالیٰ فتح
نصیب فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ بدفاقین، اہلی ہند کے حکمر انوں کوزنجیروں اور بیڑیوں میں
جکڑلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو مغفرت کا تمذی عطافر مائیں گے۔ اس (جہاد ہند) سے
مسلمان فارغ ہوں گے اور (مشرق وطلی کی جانب یہودی فتند کی سرکونی کے لیے پنجیں گے
تی شام میں میج ابن مربم علیہ السلام کو یائیں گے۔''

اس حدیث میں ہندوستان کے حکمرانوں کوزنجیروں میں جکڑنے کی بات کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سرکش اورشدت پسند جنونی ہوں گے ممکن ہے کہ اس سے مرادا نتبتا پسند ہندوتنظیموں کے رہنما ہوں۔ (٣)عن نهيك بن الصويم السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم: "لتقاتلن المشركين، حتى يقاتل بقيتكم الدنجال على نهر الأردن،
 أنتم شرقية وهم غربية. "

قال الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى، والبزار، ورجال البزار ثقات ( ٢٩٨٧) وكذافى الإصابة فى تمييز الصحابة. ( ٣٧٦/٦) 

"تم مشركين سے جنگ كرو گے تى كتمهارے باتى بانده لوگ نير أردن پردتبال سے جنگ كري گے بتم (دريائے اردن كى) مشرقى جبت ميں ہو گے ورده مغربى جبت ميں ہول گے "
قال راوى المحديث ابن صويم السكونى: "وما أدرى أنى الأردن يومنلإ من الأرض؟"

راوی حدیث این صریم السکونی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اردن اس دن اس زمین کے کس خطفہ پر ہوگا؟ دریا ہے اردن آج اردن اوراسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔اس کے مشرقی جانب مسلمان اور مغربی جانب یمبودی لیستے ہیں۔''غرب اردن'' یعنی اردن کے مغربی کنارہ کی مسلمان اور مغربی خاتمین نے شکی ہوگی، یہ وہ حصہ ہے جہاں اسرائیل نے حال ہی میں یمبودی بستیوں کے گرداو نچ حفاظتی حصار تغیر کیے ہیں۔

ان متیوں احادیث میں آپ خور کریں (اور بیفتن وحوادث کے باب میں سندومتن ہردو اعتبار سے قابل استدلال میں) تو معلوم ہوگا کہ آخر زبانہ میں اللہ رّ بالعزت پاکستان (و افغانستان) اورفلسطین کے مسلمانوں سے جہاداورنفرت اسلام کے حوالے ہے اہم کام لےگا اوران کے دشنوں، برصغیر میں ہنوداور شرق وسطی میں یہود کوان کے ہاتھوں عبر تاک انجام سے دوچار کرے گا۔احادیث شریفہ میں دنیا کی ان دومشہوراور فیصلہ کن جنگوں کے حالات، واقعات اور وقت اور شریک جاہدین کی فضیلت (دنیا میں فتح اوران خیصہ معفرت و جنس کی بیان رہمت اور بیان کی مہربان ذات، اس کی بیان رہمت اور بیشت اور بیشت ہوں سے مجت و بیشت محبت و بیشت کی بیشت محبت و بیشت میں بیشت محبت و بیشت میں بیشت محبت و بیشت میں بیشت محبت و بیشت محبت

عقیدت رکھنے والے اوران کے سلسلے ہے جڑے رہنے والوں کو بھی اس اجر و فضیلت میں کی قدر حصہ ضرور دے گا جس کا اس کے سیج نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وعدہ کیا ہے۔ اب اہلیان وطن! اے افغانِ غیرت مند! اے القدس کے باسیو! اسلام کی جوقوت اور جوقعتیں حبہیں ملی میں ان کی قدر بھیانو! اور اللہ کے دشمنوں ہے دوئی لگا کرخود کو اللہ کی نظر ہے گرانے کی بجائے اللہ اور اللہ والوں کے دشمنوں کے خلاف اعلانِ جنگ کرکے اللہ کی رحمت اور رضا کا استحقاق حاصل کرو۔ بہلا ووں میں پڑ کرخود کو دھوکا مت دو اور اس دن کے لیے صدافت، شیاعت اور عدالت کا کام امراج بائے گا۔

# پُراسرارحروف کیا کہتے ہیں؟

پھیشار نے بل شائع ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں لا ہور سے پچھ دوستوں نے خط جیجا ہے کہ ایک ڈالر کے نوٹ پر درخ الفاظ کے بارے میں وضاحت نہیں گی گئی کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا آخ کی مجلس انہی علامات اور نامانوس الفاظ کے لیے وقف ہے جو دجّال کی عبوری ریاست کی کرنی کی بنیادی اکائی پر درج ہیں۔

ا کیک ڈالر کے نوٹ کے دائیں حصہ پر جوعلامات ہیں .....عقاب،اس کے دائیں ہاتھ میں گندم کی بالیاں اور ہائیں ہاتھ میں تیروں کا گٹھا وغیرہ ..... ہائیں طرف جو دائرہ ہے اس میں جوشکلیں،علامات اورالفاظ ہیں وہ غیر معمولی اور چو نکا دینے والے ہیں۔ان پر بطور خاص غور وکرکی ضرورت ہے۔شکل:

جڑا ہرام مصری شکل کی ایک خروطی تکون کے سرے پرایک آ کھے تی ہوئی ہے۔ بیسراغ
رساں آ کھے نہایت مکرو وقع کا تاثر پیدا کرتی ہے گویا کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کو تا اُڑا جار ہا
ہے۔ صعبیو نی دماغ اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آ قامتی دجال کی اس کی آ کھ
ساری دنیا کواپنی نادیدہ گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص بہودیوں ہے؟ فاہر کیوں نہیں
تہمارا مسی لیس پردہ رہ کر دنیا پر گرفت مضبوط کرنے کے چگر میں کیوں ہے؟ فاہر کیوں نہیں
ہوجا تا کہ جو بچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ ہوجائے اور قصہ زمین برسر زمین نمٹ جائے تو اس کے
جوجا تا کہ جو بچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ ہوجائے اور قصہ زمین پرایک زیردست قسم کی مقدس جنگ
جوجائے جوانم بائی خوزیز بھی ہواور عالمگر بھی، اس میں اسرائیل ساری مسلم دنیا کا فریق ہوگا
کریکہ یہ جنگ (معاذ اللہ) محبد اقعی کو بم سے اثرانے کے نتیجے میں شروع ہوگی اور دخیال کو

نجور کردے گی کہ وہ بیکل کی تیسری مرتبہ تغییر اور اپنے بیروکا رول کی تھاہت کے لیے مداخلت کے اور یوں و نیااس جسم شر کے ظہر کا تماش کر سے گی۔ یہود یوں کواس امر کا اتنا بقین ہے کہ انہوں نے مسجد افضای کی جگہ بیک کی تغییر کے لیے سامان تک فراہم کرلیا ہے۔ بیت المقد کی انہوں نے مسجد افضای کی جہاں کچھ کو تنم کے یہود دی کاریگروہ نا دراشیا تیار کررہے ہیں جو پیکل کی جاوٹ کے لیے استعمال کی با عمل گی۔ ایک یہود دی کاریگروہ نا دراشیا تیار کررہے ہیں جو پیکل کی جاوٹ کی بیود کی مدرسے قائم کیا تیا ہے۔ اس کا فیدی رسوم ادا کریں گے۔ یو تنام میں چند برس قبل ایک یہود کی مدرسے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا نام '' راہوں کا تاج '' ہے (ہماری) اصطلاح بین تاج العلوم بلکہ تاج العلماء کہد لیجے ) اس میں نام '' راہوں کی تاج ہے ) اس میں خداوند کے حضور سرخ سانڈ یا کنواری ہے داغ سرخ گائے گئے قربانی کیے دی جائے گئے؟ اس مدرسے کے بانی ساری و نیا کہ یہود یوں سے خطیر مقدار میں چندہ جمع کرتے ہیں کہ دیکل میں مدرسے کے بانی ساری و نیا کہ یہود یوں سے خطیر مقدار میں چندہ جمع کرتے ہیں اور آئییں کہ کو بانی ساری و نیا کہ کیا ہیں جو ایوں سے طور تے ہیں کہ طلبہ کو جانوروں کی قربانی کا اور 'روحانیت کی پیشگئی'' کے لیے آئییں مملا مشاہدہ کرواتے ہیں کہ طلبہ کوجانوروں کی قربانی کا طر بقد کیے سے سمایا جاتا ہے؟

یبودیوں کاعقیدہ ہے کہ End Time آ پہنچا ہے اور ہریبودی کواپئے آتا کے استقبال کی تیاریوں میں حصہ لینے کے لیے چندہ دینا چاہیے۔ یہاں پڑتے کریبودی طرف سے مدارس دینیہ کے خلاف پرد پیگنٹرے اوران کے لیے عطیات مہیا کرنے والے مسلمانوں کو متنفر کرنے کی مہم کا پس منظر بچھ میں آجانا جا ہیے۔

امریکی این اور انگون کے اوپر لکھے گئے حروف پرنظر ڈالیے:Annuit Coeptis امریکی قوم یونائی اور ال طبنی زبان نہیں جانی ، انگٹن اور ہیانوی جانی ہے مگر جمرت ہے کہ اس کے نوع پر غیر انگریز کی زبان کے الفاظ درج ہیں۔ان الفاظ کے منی 'کامیابی سے ہمکناری' کے بین اور کامیابی سے ہمکناری کا مطلب سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ کی تفصیلات تو یہودیوں کے لیے ایک جنتی

ہیں۔ ارضی منصوبہ میہ ہے کہ اسرائیل کے دوبارہ تیام کے بعد بیکل سلیمانی میں تخت داؤ دی کی تنصیب کی جائے جہال ان کا کیکی چشمی سربراہ میٹھ کر ساری دنیا پر عکومت کرے گا۔ اس وقت دنیا کی سیاست،معیشت، تجارت، ذرائع اہلاغ اور تعلیم وغیرہ پریہودیوں نے جوقبضہ جمایا ہوا ہے ہیائ" کا میابی ہے ہمکناری" کی تمہیدہے۔

اللہ سکون کے یتیجے نیم دائرے کی شکل میں یہ الفاظ درج میں Novus Ordo Sectorum ان کا سیدها ساده ترجمه وی ہے جے سینئر بش'نیو ورلڈ آ رڈ'' نیا عالمی معاشر تی نظام کے نام سے ظاہر کر چکے ہیں۔اس نظام کے تحت افریقہ،ایشیااورمشرق وسطی کے پیچیدہ اور مختلف الخیال معاشروں کا کردار بیہونا چاہیے کہ خدا کے اس عظیم ادر بے مثال منصوبے میں یہود کے دفیق کاربن کراپنا کر دارادا کریں جوقبلِ قیامت ظہور پذریہ وکررہےگا۔ یہود کےاس قیامت خیز یرو پیگنڈے کی کامیالی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس وقت د نیامیں یہودیوں ہے بڑھ کرامرائیل کے ایسے وفادار موجود ہیں جونہ صرف یہ کہ یہودی نہیں بلکہ ماضی قریب وبعید میں یہود یول کے زبردست دشمن رہے ہیں۔مثلاً: امریکا میں لا تعدادا یسے عیسائی ہیں جن میں چند چوٹی کے لوگ بھی شامل ہیں جن کی اسرائیل کے لیے پرز ورحمایت اور تعاون یہودیوں ہے بھی زیادہ ہے۔اسرائیل کے لیےان کی ہمرردی کسی احساس جرم کے بحث نبیں ہے کہ ماضی میں انہوں نے یہود یول پرظلم کیااور نہاس لیے کہ یہود یول نے زبردست تباہی (Holocaust) دیکھی۔ بلکهان کو یہودیوں نے یہ باورکرارکھاہے کہاسرائیل''وہی جگہ'' ہے جہاں'' خدا کی مرضی'' کے مطابق حصرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ظہور کریں گے اور آخری جنگ عظیم Armagadon کے بعد سارے غیرعیسائی عیسائیت قبول کرلیں گے لہذا دینی لحاظ سے ہرعیسائی کو جا ہے کہ وہ امرائیل کی حمایت کرے۔اگر عیسائی اسرائیل کو تحفظ دینے میں نا کام رہے تو وہ خدا کے آگے این اہمیت کھودیں گے نیزیہ کہ عرب دنیا چونکہ ایک ملیکی دشمن (Antichrist) دنیا ہے لہٰذا عربوں کو نبصرف بروخلم سے بلکہ مشرق وسطی سے نیست و نابود کردیناعیسائیوں کی اپنے متے سے محبت کا نقاضا ہے۔ بیعرب خدا کے وعدوں کی بھیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب آپ بہود کی شاطرانہ چال دیکھیے کہ تی جال کی ریاست کے تحفظ کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطروہ تی موجود جناب سیدنا میٹی علیہ السلام کے پیروکاروں کو استعمال کررہے ہیں اور بنی اسرائیل کی جھیڑوں کو اس حد تک ورغلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ سرگرم (Warm) بپودیوں ہے بھی زیادہ کہ جوش ہیں اور اس طرح صبیونیت کے طافوتی قافلے میں بپودیوں کے ساتھ عیسائی بھی شامل ہو چکے ہیں جو خدا تعالی کے بارے میں اس نظریے کے تاکم ہیں کہ وہ روے زمین پر آباد چھارب انسانوں میں سے صرف دوقو موں کو جانتا ہے، انہیں اپنائیدہ شام ہیں۔ وہ آخری جگے عظیم میں بلاک ہوتے ہیں قو ہوجا کیں، نجاست تو صرف دوفتنی کوئی مقام نہیں۔ وہ آخری جگے عظیم میں بلاک ہوتے ہیں قو ہوجا کیں، نجاست تو صرف دوفتنی۔ اقوام کو سلے گی۔

جڑ تکون کی بنیاد پر بیر وف نمااعداد درج میں MDCC XXVI ان اعداد کو حج کیا جائے تو ۲۷ کا بنا ہے۔ بظاہر بیام یکا کی آزاد کی کا عیسو کی بن ہے لین اس کا تعلق امریکا کی حب الوطنی ہے ہر گرفتیں۔ دراصل اس سال صیونیت کے چوٹی کے دماغوں نے مل کر''آر ڈر حب الوطنی ہے ہر گرفتیں۔ دراصل اس سال صیونیت کے چوٹی کے دماغوں نے مل کر''آر ڈر الے الیویناتی'' یعنی روشن غیم لوگوں کا نظام وضع کیا تھا۔ اس نظام کی تکمیل کے لیے یہود یوں پر نے امریکیوں کو بیہ باور کرار ارتھا ہے کہ'' خدا امریکا پر مہر بان ہتا ہے۔'' یکی وجہ ہے کہ امریکا کے قیام دبندگان اسرائیل کی چھوٹی تی ریاست کو ہر میل اس چھوٹی تو الکھوں ڈالر کی میں والی جوٹی کی دوسری مدات کے ذر لیع اسرائیل کو پیٹیتی ہیں۔ اسرائیل کے لیے کہ اگر وہ اصل صورت میں وفاقی بجٹ کی دوسری مدات کے ذر لیع اسرائیل کو پیٹیتی ہیں۔ اسرائیل کے لیے کہ اگر وہ اصل قرم ہتا دیں تو وفاق کی دوسری مدات ہیں جوالی کر سے بی کہ ان ریاستوں کے مقابلے میں جن کی آبادی بھی اس اس کے عرصے میں اسرائیل کو مقابلتا آبادی بھی اس اس کے عرصے میں اسرائیل کو مقابلتا کے بہت زیادہ فرقم کیوں دی جاتی ہے ۱۹۹۶ء ہی موصت کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، اسرائیل کو مقابلتا کے عرصے میں اسرائیل کو مقابلتا کے عرصے میں اسرائیل کو عیملکی المداد کی یہ میں مدید کا ملک کے عرصے میں اسرائیل کو عیملکی المداد کی یہ میں دہندگان ڈالر دے ہیں۔ اس کے عرصے میں اسرائیل کو عیملکی کو کیکس دہندگان ڈالر دے ہیں۔ اس کے علی میں کا کہ کیکس دہندگان ڈالر دے ہیں۔ اس کے کئیل دی خوالی نے اس کے کیمل دی جاتی ہے۔ اس کے کئیل دیمل کی کھوٹ کو کھوٹ کو کیکس دیکس کے کئیل دہندگان ڈالر دے ہیں۔ اس کے کیمل دی جاتی ہے۔ اس کے کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کیکس کی کو کس کو کیا کہ میں کہ کین ڈالر دے ہیں۔ اس کے کیکس دیاں کے کو کس کی حوالی کی کو کس کی کو کو کی جاتی ہو کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کیکس کی کو کس کو کس کو کی جاتی کی کو کس کی کس کی کی کس ک

معنیٰ یہ ہیں کہ امریکانے دنیا کےسب سے جھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک کوجس کی آیادی کئی ملکوں کی آبادی ہے کم ہے، امداد میں اتنی بڑی رقم دی ہے جوافریقنداور لاطینی امریکا کے ملکوں اور کیر بیبین مما لک کو دی جانے والی مجموعی امدا دی رقم کے برابر ہے ۔ان ملکوں کو ملنے والی مجموی رقم ۴۰ ڈالر فی کس ہےجبکہ اسرائیل کو ملنے والی رقم ۱۰ ہزار ۷۵ کے ڈالر فی کس ہے۔ عیسائیوں کی اس طاقت سے تقویت باکریہودیوں کا ایک گروہ سینا کے صحرامیں مسجد افصلی کے نمونے بنا کراس پر حملے کی مثق اوراس بات کے مملی تجربے کرتار ہتاہے کہ بم دھاکوں کے بعد (معاذ الله)مبحد کس طرف گرے گی اور بم کے ٹکڑے گتی دورتک جائیں گے۔ گویا کہ یہودی بیک وقت اندرون اسرائیل (مقدس سرز مین) اور بیرون اسرائیل (موعود سرز مین) دونوں محاذوں بر کام حاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک دن اس کا براہِ راست شکار ہم یعنی یا کشانیوں نے ہونا ہے کیونکہ بیواحدایٹی طافت ان کےرائے کی آخری رکاوٹ ہے۔عظیم تر اسرائیل اور عظیم تر بھارت ایک دوسرے کے قدرتی حلیف ہیں اور فلسطین کے جانباز وں کے ساتھ تشمیر کے جانثار بیٹوں کو جلدیا بدیرایک دوسرے کا حلیف بننا ہوگا۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندراور بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیرا پسے منصوبے ہیں جن میں سےایک کی تعمیل دوسرے کی راہ ہموار کرے گی اور ہم کوخواہی نخواہی اس آگ میں کودنا ہوگا جس کا ظاہر موت کین باطن ابدی حیات ہے،لہذا ہمیں ایمان یا نفاق میں سے ایک کی راہ اختیار کر کینی چاہیے۔ ایمان کی علامت جان و مال ہے جہاد فی سمبیل اللہ اور نفاق کی نشانی برز د لی اور کنجوی ہے۔ کیاوجہ ہے کہ یہودخودتو نو جوانوں کوتربیت دے کر قربانی کے رضا کاراور وفاداروں کا دستہ Block) (of the Faithful تبار کرتے ہیں اور ساری دنیا کے بیہودیوں سے ان یہودی مدرسوں اور معسکرات کے لیے چندہ کرتے ہیں کیکن مسلمانوں کے دینی مدارس اور جہادی تنظیموں کے خلاف زہرا گلتے وقت ان کی زبانیں لٹک کر دنیا والوں کے تلوے چائے لگتی ہیں۔ دینی اور جہادی تحریکوں کے بےبس ہونے کی دریہ، یہود کے ہراول دیتے تمام عالم اسلام خصوصاً یا کستان اورسعودی عرب بر جاجرٌ هیں گے۔

اب آپ سنے! جب د جال مدینہ منورہ پننچ گا تو اُحد پہاڑ پر کھڑا ہوکر متجد نبوی (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) پر ایک نظر ڈالے گا اورائے ساتھ کے لوگوں (کڑیبودی، ورغلائے ہوئے عیسائی اور ولا بی مسلمانوں) ہے لوجھے گا: ''تم سیسفید کل دیکھر ہے ہو؟ ساتھ (صلی الله علیہ وسلم) کی محبد ہے'' بھر وہ مدینہ میں واقل ہونا چاہے گا گراس کے ہرراستے پر سلح فرشتہ ہوگا۔ بیحدیث مسندا تھر، ج می مصحفہ ۱۳۲۸ اور جُمّع الزوائد جلد سام صفحہ ۲۸ پر موجود ہے۔ عافظ ابن چر رحمہ اللہ نے فیخ الباری جلد سام صحبہ کو پر عدید نشق فرمائی ہے کیس محبد نبوی کے مطابق میں میں خرمائی۔ آئ کل سینلائٹ یا بلندی ہے گئی تصاویر میں سید نبوی روش اور چیکدار نظر آئی ہے۔ بی خدا کی شان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چی چیش میں سید نبوی روش اور چیکدار نظر آئی ہے۔ بی خدا کی شان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چی چیش میں کو کی کا سینلائی ورشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چی چیش میں کوئی کا حالم جو دے۔

ڈالری پشت پرموجود ذو محقی تصاویر، خفیہ علامات اور پراسرار حروف و اعداد سالہا سال سے گردش میں میں۔ یہود ہوں کے منصوبے مسلمان جیبوں میں ڈالے پھرتے ہیں لیکن اپنے من اپنے آئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بے خبر ہیں:'' خراسان (افغانستان سمیت ماوراء النبر کا سارا علاقہ خراسان ہے ) سے کالی جھنڈیوں والے نکل کر میت المقدل پر جھنڈالہرائی میں النبر کا سارا علاقت انہیں روک نہ سے گئے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنچہ کے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنچہ کے۔ منا کی کوئی طافت انہیں روک نہ سے گئے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنچہ کے۔ منا کے کہ کوئی طافت انہیں روک نہ سے گئے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنچہ کے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲، سنچہ کے۔'' (ترقدی شریف، ابواب النفتن جلد: ۲۰ سنگل

اے پاکستان وافغانستان کےخوش نصیب طالبواور مجاہدو! حوصلہ رکھنا کہ ہے نبی کی تجی پیش گوئی کا مصداق تم ہی ہو۔

### داستان ملت فروشوں کی

نامبارك آ دمي:

مردانِ حریت:

اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اول سے ہوتی ہے جب تجاز سمیت سارا جزیرۃ العرب

سلطنت عثانیہ کے زیم تکین تھا۔ ترکول کی اسلام سے محبت، حریثن شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے باعث دنیا مجر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد ہے۔ انگریز ایج مخصوص مقاصد کے چیش نظر سلطنت عثانیہ سے محاد آ را تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا یہ مرکز اوران کی ندبی و سیاسی توت کے اس محور گوختم کرنا چاہتا تھا تا کہ ایک طرف برصیر پر اس کے اقدار کو کوئی خطرہ ندبہ ہے اور دومری طرف جزیرۃ العرب کی قیادت سلاطین آل عثان کے ہاتھوں سے جاتی رسید محکم ان بھا کر صبح بوئی ریاست کو شخط فراجہ کر سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصیفیر میں شخ البند حضرت موانا انجمود حسن قدس مرف انگریز کے فلاف عمل کی انقلاب کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کے صوبہ سرحد کے آزاد علاقہ میں موجود اپنے شاگر دعلا اور مرید بن کی مدد سے ہندوستان پر حملہ اور ہوکہ انگریز ول کو نکال میں موجود اپنے شاگر دعلا اور مرید بیار کر میں اور جو کہ انگر انتقا کہ دو میں سے باہر کر میں اور جو کہ انگر ورثید موالانا عبیداللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ کو کابل جیجا تا کہ وہ جماعت جاہد بن کو کابل جیجا تا کہ وہ جماعت جاہد بن کو کابل جیجا تا کہ وہ جماعت جاہد بن کو کابل جیجا تا کہ وہ جاہد بن کو کابل جیجا تا کہ وہ جاہد بن کو ادا وہ کو کہ اور دونہ وہ کے تا کہ سلطنت عثانیہ سے تا یہ بیدا دور میں۔

#### دودهاری تلوار:

اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوجاتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھاور ہوتا گراس موقع پر ایک تر مال نصیب شخص آئے سے آباس کی ہوں جاہ و مال نے مسلمانوں کو بیٹر ادن دکھایا کہ سرز بین عرب سلطین عثانیہ کے مضبوط ہاتھوں سے نکل کر کلڑے کلڑے ہوکران دنیا پرست محکم انوں کے ہاتھ میں جاگئی جو تر بین کی هخاظت کے لیے بیہ دونصار کی کھتاج ہیں اور جن کے زیرا نظام سرز بین اسلام کی دولت لٹ لٹ کر بنویارک اور لندن کو آباد کررہی ہے۔ اس شخص کا نام شریف مسین تضاور یہ مکہ کرمد کا والی تھا۔ اس خالی کے اس کھتے کہ مدال اور چلائی۔ ایک طرف تو اس کے مالات و کی تھتے والے اور کا گریوں کے مقابلے کے لیے دومرے کے لیے بیس کافی ہوں ، آپ بے کھتے اپنی افواج کو انگریوں کے مقابلے کے لیے دومرے کے لیے بیس کافی ہوں ، آپ بے کھتے اپنی افواج کو انگریوں کے مقابلے کے لیے دومرے کا دل پر بیتے دیں۔ دوسرے کا دل پر بیتے دیں۔ دوسرے کا دل پر بیتے دیں۔ دوسری طرف انگریوں کے مقابلے کے لیے دومرے کا دل پر بیتے دیں۔ دوسری طرف انگریوں کے کہتے بی براوں کو ترکوں کے خلاف آگرایوں ان کے متابلے کے لیے دوسرے کا دل پر بیتے دیں۔ دوسری طرف انگریوں کے دوسرے کے دوسرے کا دل پر بیتے دیں۔ دوسری طرف انگریوں کے دوسرے کا کا دل پر بیتے دیں۔ دوسری طرف انگریوں کے دوسری کے خلاف آگریوں کو ترکوں کے خلاف آگریوں کے دوسرے کا دوسری طرف کا خلاف آگریوں کے دوسرے کے خلاف آگریوں کو ترکوں کے خلاف آگریوں کو ترکوں کے خلاف آگریوں کو تو کو کے خلاف آگریوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو تیکھوں کو تو کر بیکھوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کے خلاف آگریوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کے خلاف کے تو ترکوں کے خلاف کر کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کے خلاص کو ترکوں کے خلاف کر کو ترکوں کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کے خلاص کو ترکوں کو تر

اورانہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت پرآ مادہ کرتار ہا۔ نیسری طرف اس کم بخت نے یہ حرکت کی کہ جب حضرت شیخ الہندر حمد الله علیه ترکوں کی طرف سے تجاز کے گورنر غالب یاشا ہے ملمانان ہنداور سلطنت عثانیہ کے جملہ عبد یداران کے نام اپنی حمایت کا خط حاصل کر چکے (جو بعد میں''غالب نامہ'' کے نام ہے مشہور ہوا) نیز خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا سے ملا قات کر کے ای مضمون کا ایک خطاس ہے بھی لے لیا تواب آپ جاہتے تھے کہ جلداز جلدا فغانستان اوروہاں ہے آ زاد قبائل پہنچ جا ئیں تا کہ مرکز خلافت کی طرف ہے تابید وحمایت مل جانے کے سبب جملہ مسلمانانِ ہندآ یہ کا ساتھ دیں۔ آپ آزاد قبائل کے مجاہدین کی جماعت لے کرانگریزوں پر باہر سے حملہ آور ہوں اور ہندوستان کے چیے چیے پر بسنے والے آپ کے متعلقین اور عام مسلمان اندر ہے بغاوت بریا کردیں نا کہ فرنگی ہے آ زادی حاصل کر کے اسلامی خلافت کی بنیا در کھ دی جائے لیکن مذکورہ بالاشخص نے انگریزوں کے کہنے پر اس نازک موقع میں آپ کومع رفقا کے گرفتار کرلیا اور پھرآپ کومصراور وہاں ہے مالٹا بھیج دیا گیا جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کا ٹااور نہ صرف بیا کہ ہندوستان آزاد ہوکرمسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی ای شخص کی سازشوں ہے عثانی سلطنت کے زیر کلین نہ رہے اور جزیرۂ عرب کے جھے بخرے کر کےاسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کردیا گیا۔ یہاں کی حکومت ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جوکثیر وسائل اور بے حساب دولت اکٹھی کرنے کے باوجوداینے بروں میں موجود <sup>فلسطی</sup>نی مسلمانوں کے سی کام آتے ہیں اور نید نیا کے دیگر جھے میں بسنے والے مسلمانوں کوان ہے کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ مانا کہ بداسرائیل کی عسکری مزاحت نہیں کر سکتے لیکن جو فلسطینی مہاجرین ریڑوی مما لک کے کیمپیوں میں بہتے ہیں ان کی مالی مدو کر کےان کومعاثی مسائل ہے تو بے پر واکر سکتے تھے تا کہان کے نو جوان بے فکر ہوکر جہاد میں حصہ لے تکیں ....نیکن ان سے بیرہمی نہیں ہوتا۔

ب برکت ہاتھ:

انگریزوں کے اس مگاشتہ کو لا پچ تھی کہ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد اسے تجاز کی حکومت مل جائے گی کیکن اس کا بیار مان پورانہ ہور کا آل سعود کے تجاز پر غلبہ یا لینے کے بعد اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے ۳۰ سال تک (۱۹۲۰ء ہے ۱۹۵۰ء) اُردن پر تکمرانی کی۔ ای دوران اسرائیل وجود میں آیا، مشکم ہوا اور بی غدار ملت تماشا دیکھتار ہا۔ اس کے بعد شریف حسین کا پوتا طلال بن عبداللہ اردن کا حکمران ہوا لیکن اے ایک بی سال حکومت نصیب ہوئی۔ (۱۹۵۱ء تا ۱۹۵۲ء) بعداز الله دما فی بیاری کی وجہت اے تئت ہے۔ ہوئی۔ (۱۹۵۱ء تا ۱۹۵۲ء) بعداز الله دما فی بیاری کی وجہت اے تئت ہے دستے ردار ہونا پر الله اس کے بعدال کا پر پوتا حسین بن طلال حکمران ہواجی دیا شاہ حسین کے نام ہے جانتی ہے۔ اس نے تقریباً نصف صدی تک اُردن کو میچونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ ای کے دور میں اس نے تقریباً نصف صدی تک اُردن کو معربی بیا اردن کا مغربی کنارہ چین لیا اورائے ''میودا' اور میں امام ہو'' تا ہی دوجسوں میں تقدیم کیا گئی فاصطنی عماج برین سے وحشیانہ سلوک کرنے والا بیح منامرہ'' نا می دوجسوں میں تقدیم کیا گئی فاصطنی عماج برین سے وحشیانہ سلوک کرنے والا بیح منامرہ'' نا می دوجسوں میں تقدیم کیا گئی کے علاوہ بیجو بر کرسیا۔ اس کے دور میں اُلی بھی تک

ے کی جانے والی ایک مصنوعی جنگ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا اور اس نے بیت المقدس واپس لیننی کہ جائے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو سرکا ری طور پر شاہم کر لیا بلکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے امر ایکا و برطانیے کوفی اڈے بھی فراہم کیے۔ یہود وافسار کی ہے اس کے خصوصی تعلقات کا انداز واس نے اگیا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر عظم اسحاق رابن کے مرنے پر اس نے اُس کی قبر پر جاضری دی اور زار وقطار رویا جبکہ یہودی روایات کے مطابق کسی ''مسلمان'' کو یہودیوں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ، دوسری طرف جب یہ کینشر میں بیٹلا ہوکر صاحب فراش ہوا تو یہودی عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعا کیں کی گئیں۔

ہرےزخم:

یداییا نا مبارک شخص تھا کہ صبید نی مفادات کی تلمبیانی کے لیے اپنے وین بھائیوں برظلم کرنے ہے ہی نہ چوکا متبرہ ۱۹۵۰ء میں بیود یوں کے مظالم سے نگل آکر جمرت کرنے والے تین ہزادالسطینی مسلمانوں کوائل کے تلم پرگولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مہیدکو ''سیاہ تین ہزادالسطینی مہاجر کیپوں سے نگل کر متبوضہ فلسطین (اسرائیل) میں کارروائیاں کرتے تھے ال فلسطین (اسرائیل) میں کارروائیاں کرتے تھے ال سرائیل کے خلاف مظاہر کے کرتے تھے ال پرائیل کے خلاف مظاہر کے کرتے تھے ال برائیل کے خلاف مقاہر کے کرتے تھے ال برائیل کے جوئی کے بائی خدمات کے اعتراف میں دنیا مجرکے چوئی کے پانچ متعصب بیودی اور عیسائی مربراہان مملکت سمیت کی کافر حکمرانوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اورائے برے انجام کی طرف رخصت کیا۔

فلسطینی مسلمانوں نے اسے بُر ۔القاب دے رکھے تھے مگر اسرائیل نے اس کے نام پر ایک سرگ کا نام رکھا جو غذ اران ملت کے لیے جہنم کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ عبداللہ حکمران ہے۔ اس کی ماں برطانوی عیسائی ہے۔ شاہ حسین کی دویویاں تھیں، ایک امریکی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس ہے بھی یہودوونصاری کے ساتھ قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی تربیت خصوص طور پر غیر اسلامی انداز میں کی گئی ہے اور بداپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ سب پچھ کر رہاہے جس نے ناسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوتے رہیں اور انہیں اپنے پڑوں سے کو ٹی مدد ندل سکے \_ دیکھیے کب قدرت کا دسیو انتقام حرکت میں آتا ہے اور بیاخا ندان اپنے انجام کو پنچتاہے \_

## داستان فلسطین فروشوں کی

ایك منسنی خیر تحقیق پربلی بار منظر عام پر

یہ فروری ۱۹۴۵ء کی بات ہے۔ جدہ میں متعین امریکی سفیرولیم ایڈی کو'' انتہائی خفیہ اور اہم'' کے عنوان سے ایک پیغام ملا۔اس میں کہا گیا تھاامر کی صدر فرین ککن روز ویلٹ سعود ک حكمران شاه عبدالعزيز سے ملاقات كرنا جاہتے ہيں اس كا انتظام كيا جائے۔اس ملاقات كا وقت اور جگہ کسی کومعلوم نتھی ۔ایک ہے زیادہ وجوہ کی بنایران دونوں سربراہوں کی اس بیٹھک کواتنا خفیدرکھا گیا تھا کہ جدہ میں ملاقات کےانتظام کاعلم صرف پانچ افراد کوتھا۔شاہ عبدالعزیز سعودی وز برخارجه، امریکی سفارت خانه کا ٹائیسٹ ، امریکی سفیراوراس کی بیوی۔امریکی سفیر نے را بطے شروع کرد ہے۔سفار تکاری کی ڈوریاں ہلائی جانے لگیں ۔مشکل برتھی کہ یہودنوازعیسائی مملکت کا صدر سعودی سرزمین برنه آسکنا تھا کیونکہ اس وقت عرب کے مسلمانوں کو آسائش وآ رائش اور آ رام کوثی میں مبتلا کر کے غیرت ایمانی ہے محروم نہ کیا گیا تھا،خصوصاً شہروں ہے دوررہنے والے عرب قبائل اس بات کوقطعا برداشت نه کرسکتے تھے کہ مرز مین اسلام برکسی ایسے مسلم دشن حکمران کے قدم پڑیں جنہیں ہزاروں برس پہلے یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز اس ہے قبل کسی بیرونی دورے برند گئے تھے۔ بیان کی کسی غیرمسلم ملک کے سربراہ ہے پہلی ملا قات بھی اوراہےامریکا کے رقیب برطانیہ کے جدہ میں موجود خفیہ اہلکاروں سے جھیانا بھی مقصود تھا (اگرچہ بعد میں ان دونوں ملکوں نے رقابت ختم کرکے مل بانٹ کر کھانے پر ایکا کرلیاتھا) چنانجیاس ملاقات کے لیے سمندر کی وسعتوں کواستعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

شاہ عبدالعزیز کی عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جدہ آیا کرتے تھے۔اس دوران یہاں کی انتظامیہ ہے ملاقات کےعلاوہ فقراء ومسا کین میں امداد بھی تقسیم کرتے تھے جنانجہان کی آمدے قبل اعلان کیا گیا کہ امر وکا کا جَنَّلَ بحری جہاز''میر فی'' بندرگاہ پرکنگر انداز ہور ہا ہے۔ میر فی کے اس دورے کو خیر سگالی کے تحت کیا جانے والا عام دورہ ظاہر کیا گیا جبکہ اس ہے پہلےکوئی امریکی جنگی جہاز حدہ کی بندرگاہ رلنگرا نداز نہ ہواتھا۔ جہاز کی واپسی کااعلان ۱۲/ فروری کوکیا گیااوراس ہےایک دن پہلے بینیاا/فروری ۱۹۴۵ءکواس جنگی جہاز کا کیتان اور فرسٹ آفیسر، شاہ عبدالعزیز سے جدہ میں واقع ان کےمحل میں''سلام'' کرنے گئے اور اس دوران روانگی کی تمام تفصیلات طے ماگئیں۔ای دن امریکی سفیرنے جہاز کے عملے کے علاوہ حده میں مقیم ۴۵ امریکی باشندوں کوالوداعی عشائیہ دیااور جہاز کی واپسی مشتہر کر دی گئی۔ دوسری طرف ثناہ کی طرف ہے دوشنزادوں کے ساتھ سفر کی تناریاں مکمل ہوچکی تھیں۔ جہاز کی روانگی والے دن شاہی کل سے اعلان ہوا کہ شاہ مکہ مرمہ واپس حار ہے ہیں۔ شاہی قافلے کی گاڑیاں محل سے مکہ مکرمہ واپسی کے لیے نکلیں لیکن راتے میں آنہیں اجا نک حکم دیا گیا کہ بندرگاہ کی طرف چلیں ،ساتھ ہی شاہ نے ولی عہد شنرادہ سعود بن عبدالعزیز کوٹیلی گرام روانہ کیا کہوہ تاحکم ثانی ملک کانظم ونتق سنھالیں اورشنرادہ فیصل بن عبدالعزیز (جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے سعودی عرب کے فر مانر وااور عالم اسلام کی مقبول شخصیت ہے اوران کی انقلا کی نظریات کی وجہ سے وشمنان ملت نے عربستان براینا تسلط برقر ارر کھنے کے لیے انہیں شہد کروایا ) کو ملا کر ملک ہے باہر جانے کے بارے میں مطلع کیا اورانہیں تجاز میں نظم ونتق برقر ارر کھنے کی مدایات دے کرامک فہرست حوالے کی جس میں ان کے ساتھ جانے والوں کے نام تھے۔امریکی سفیر کو ''اویر'' سے بدایات ملی تھیں کہ بادشاہ کے ہمراہ وفد بہت محدود ہونا جاہیے۔ جار صاحب حثیت افراداوران کے ساتھ زیادہ ہے زیادہ آٹھ محافظ اور خدمت گاروں یعنی مادشاہ کے علاوہ کل۱۱۱فراد،مگر جب بادشاه کا قافله بندرگاه پر پهنجاتواس میں ۴۸ افراد، ۱۰۰ بکریاں اورمنوں کے حساب سے سبزیاں اور خوراک وغیرہ تھی۔ شاہ کا ارادہ اینے امریکی مہمانوں کی ضیافت کا نھامگر جہاز کے کپتان کما ٹڈر کیٹنگ نے شاہ کے نمایندے وزیر مالیات شخ عبداللہ السلیمان کو بتایا کہ بحری جہاز پرخصوص قواعد کے شحت منظور شدہ غذادی جاتی ہے اوراس کی خلاف ورزی کی سزاقید ہے۔ شاہ نے اس کی رعایت کی اور صرف کیکریاں جہاز پر چڑھائی گئیں۔

شاہ عبدالعزیز کے پہنچتے ہی میر فی نے ساحل جھوڑ دیا اور نہرسوئز کی طرف روانہ ہو گیا۔ ۱۲فروری ۱۹۴۵ءکوشام ساڑھے جار بجے کا وقت تھا،سورج سمندر کے کنارے اُفق کی طرف جھک چلاتھا، جہاز کےمسافر جنگی آلات کےمشاہدےاورسپر وتفریج سےلطف لے رہے تھے، مگر کسے خبرتھی کہاں سفر کا اختیام کچھا ہے معاہدوں پر ہوگا جوعالم اسلام کوایے حریفوں ہے گئی سوسال بیجھے دھکیل دیں گے۔ بادشاہ کے ہمراہ ان کے بھائی شنرادہ عبداللہ، دو بیٹے شنرادہ محمد بن عبدالعزیز اورشنرادہ منصور بن عبدالعزیز کےعلاوہ ان کا معالج ،خصوصی مشیراورفلکی ماہر ماجد بن حیقلہ بھی تھا جونماز کے وقت قبلہ کی ست زکال کردیتا تھا۔ یہا یک عجیب ستم ظریفی رہی ہے کہ سعودی حکمران نماز، تلاوت اور حرمین کی خدمت کا اہتمام تو خوب کرتے ہیں کیکن اس بات ۔ ے غافل رہتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم ان کے احترام سے زیاد دان کے تحفظ میں مضمر ہے اور بہتحفظ جہاد فی سبیل اللّٰہ کی بہتر ہے بہتر تیاری کے بغیر ناممکن ہے۔اب اس بات کود کھ لیجے کہ جہاز کے عرشے برفلکی ماہر کی رہنمائی ہے نماز ادا ہورہی تھی جبکہ جہاز کے اندر میٹنگ روم میں مسلمانوں کی شبہ رگ کفار کے انگوشھے تلے دینے کا بندوبست کیا جار ہاہے۔ بحراحمر کی لبرول پر جہاز کا بیسفر دورات اورا یک دن جاری رہا۔جس وقت جدہ ہے بیہ جہاز روانہ ہور ہاتھا اس وقت مالٹا کی بندرگاہ ہے ایک اور جہاز روانہ ہور ہاتھا۔خصوصی طور پر تیار کیے گئے'' کوئنسی'' نامی جہاز میں امر کی صدر روز ویلٹ سوارتھا۔ میر فی میں مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف ہے امر کیی افسروں کی ضافتیں ہورہی تھیں، جہاز کے ہوا دارعر شے کی پُر لطف فضامیں خالص عربی انداز میں قالین بچھا کر دستر خوان بچھے تھے اور گپ شپ کی محفلیں بچ رہی تھیں۔خدام خاص عر بی ڈشیں تیارکررہے تھے جوفرحت بخش ہوا میں بیٹھ کریے فکری کے ساتھ تناول فر مائی جارہی تھیں۔ دوسری طرف امریکی صدر کے جہاز کی دلیاردن پر نقشے لگے ہوئے تھے، میزوں پر

ر پورٹیں دھری تھیں، یہودی ریاست کی تفکیل کے خواہش مندامر کی صدر سعودی فرمانروا ہے کی جانے والی گفتگو کے نکات پر اپنے مثیروں سے بحث و مشورہ کررہے تھے۔ فریقین کی جو وہنی حالت اور عمومی روبیاس وقت تھا آج بھی تقریباً ویسے ہی ہے۔ ایک مکمل بے فکری اور آن حالت اور عمومی روبیاس وقت تھا آج کھی تقریباً ویسے ہی کی حالت میں۔ اس چیز نے آرام طبلی کی کیفیت میں تھا اور وجر انکمل چوکس اور بیدار مغزی کی حالت میں۔ اس چیز نے اُست مسلمہ کوخون کے آنسور لارکھا ہے اور چی تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس رونے کے آنسور ہے ہیں نہ بہانے کوخون ، فقط حرشیں ہی حرشی ہیں۔

۱۹۴/ فروری ۱۹۴۵ء کو صبح دیں ہیج میرنی اور کوئنسی دونوں طے شدہ مقام پر پہنچ گئے۔ دونوں جہاز دں کے حاروں طرف فوجی کھڑے ہوگئے۔ایک عارضی بل کے ذریعے دونوں جہازوں کو چوڑا گیا اور''جلالۃ الملک'' اینے دونوں صاحبز ادوں کے ہمراہ امریکی صدر کے جہاز پرتشریف لے گئے ۔ پیخصوصی ،اہم اورخفیہ ترین ملا قات ایک گھنٹہ دس منٹ جاری رہی۔ اس کے موضوعات کے متعلق کچھ بچھ باتیں تواب منظرعام برآ گئی ہیں اور مشرق وسطی پر تحقیق کرنے والےمصنفین نے ان کو ڈرتے ڈرتے محتاط انداز میں نقل کیا ہے۔اگراس سارے موضوع کوکوئی چندلفظوں میں سمیٹنا جا ہے تو وہ یوں ہوں گے: '' فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے حوالے سے سعودی فرمانرواؤں کو جکڑنا،ان کے پاس موجود تیل کی خداداد دولت پرتسلط یا نااور عربوں کی اس ہے ہونے والی آمدنی کوعسکری ترتی کی بجائے سامان عیش وعشرت يرخرج كروانا. "مجموع طوريريانج كفية اس جهازير بينح كے بعد جب شاہ عبدالعزيز واپس ہوئے تو انہوں نے جہاز کے عملے میں تخفے تقسیم کیے۔افسران کوایک ایک گھڑی اور چھو لے عملے کو ۱۵،۱۵ یا وَنڈ دیے۔ بیان کی طبعی شرافت اورمہمان نوازی تھی کیکن انہیں کیا خبر کہ یہود کی خباشت اليي شريفاندروايات كالحاظ نبيس ركھتى۔ آخر ميس امريكي سفار تكار وليم ايڈي اورسعودي نما بندے یوسف پاسین نے ایک مشتر کہ بیان تیار کیا۔اس پر جانبین کے دستخط ہوئے اور جب صدرروز ویلٹ کا جہاز میر سوئز ہے گز رکر پورٹ سعید ہے آ گے جار ہا تھا اور برطانوی خفیہ ادارے کے اہلکار ملاقات کے نتیج کی س گن لینے کی جان توڑ کوشش کررہے تھے، اس وقت یبود کی بدنام زمانتظم''فری میس'' کے قاہرہ میں واقع وفتر میں ..... جوان کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا..... کامیابی کے جام نگرائے جارہے تھے اور صبیونی ریاست کی تشکیل کا اہم مرحلہ طے ہوجائے پر یہود یول کے''بزرگ رہنما'' خوتی ہے پھولے نہ تاتے تھے۔

۱۹۳۵ء میں بیرملا قات ہوئی اور صرف دوسال بعد ۱۹۴۸ء میں دنیا کے نقشے پرصہیونی ر ماست أبھر َ لرآ گئی جو گزشتہ تین ہزار سال میں چیش آنے والا انوکھا واقعہ ہے۔انوکھا اس واسطے کہ یبود پر پچکم الٰہی ذلت وخواری کی مُمبر لگ چکی تھی چر بھی انہیں ایک ملک مل گیا۔ بیآ خر كس طرح ممكن بوا؟ خورقر آن كريم بما تاب: "إلا بحبل من الله وحبل من الناس" يهود نے کسی حد تک تکبر وشرارت چھوڑ کر گریہ وزاری شروع کی اور دنیا میں طاقت کے دھارے کا رخ پیچان کرخودکواں میں اس طرح ضم کیا کہ اس کواپنی مرضی کے تابع کرانیا جبکہ مسلمانوں نے با ہمی اختلاف ومفادیریتی کواپنا شعار بنایا، طاقت کےحصول سے عافل ہوئے، جیماؤنیوں میں اسلحہ جمع کرنے کی بجائے بیر روموں میں فرنچیراور باتھ روموں میں ٹائلیں سجانے لگے، چنانچہ . خوداینے او پراس ذلت کومسلط کرلیا جو یہود کے لیے لکھی گئی تھی۔ ہوا یوں کہ معودی عرب نے فلسطین کے ساتھ لگنے والی اپنی سرحد کو چیچے ہٹالیا تا کہ وہ فلسطین کے پڑوسیوں میں شار ہی خہ ہو، نہاس کی طرف سے فلسطینیوں کوامداد جائے نفلسطینی مہاجرین پناہ لینے جلالۃ الملک'' <sup>وظل</sup> البی'' کے سائے میں آسکیں۔ جدید دنیا کی تاریخ میں ایسانہیں ہوا کہ کوئی ملک چیکے سے اپنا حصہ کا ہے کر کسی کو دے دے، گر سعودی عرب کے بہا در فر مانر واؤں نے بیکار نامہ سرانجام دیا اور فلطین سے ملنے والا سرحدی علاقہ أردن کے سپرد کرکے خود چیچیے ہث آئے تا کہ نہ مبلمانوں کی طرف ہے کوئی ان کوغیرت دلائے نہ یہودیوں کےسر پرستوں کی ناراضی مول لینی بڑے۔نہ نومن تیل ہوگا نہ را دھانا ہے گی۔

والپی میں جدہ کی بندرگاہ پر جلالۃ الملک کوقدم رکھے کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ راتوں رات' السمملکۃ العربية السعودية'' کانشتہ تدیل ہو گیااور توک آ گے کے سرحدی علاقے''السمملکۃ الهاشمیة الأردنیة'' کے حوالے کردیے گئے جس کے فر مانر وااعلیٰ حسب ونسب کے ما لک نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔

رسورس جورس جورس ہے۔ العرب کے احوال کے اس رخ کو سامنے لانے پر معرض ہوتے ہیں کہا ہی کہ اس کے اس رخ کو سامنے لانے پر معرض ہوتے ہیں کہا تی ہے۔ بندہ عرض گز ار ہے کہ ہم تو حرف ''اظہار حقیقت'' کے بحرم ہیں۔ آ گے المی اسلام کی مرضی ہے کہ ان دل سوز حقائق کو جس پہلو سے چاہیں دیکھیں اور جس معنی میں چاہیں جس رنگ کی تعییل سے چاہیں دیکھیں اور جس معنی میں چاہیں جس سے کہائے تو وہ زہر ہلائل بن جاتی ہے۔ اگر سی کے دل وہ ماغ پر ان مضابین سے امت کے متنقبل کی قرک کا جائے کوئی اور تا ترجیحاجا تا ہے تو اس کے لیے سلامتی فکر کی دعائے مالاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟

# كهيلاكي كهاني

### نے روثلم کی طرف:

امر رکامیں یہودیوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفر کولمیس ہے ہوتا ہے۔ یہودیوں نے سقوطِ غرناطہ ہے ہملے ہی خطرے کی بوسونگھ لیتھی اورانہیں احساس ہو گیاتھا کیمسلمانوں کی خلافت کا سارہ مٹنے کے بعد عیسانی ان کی بوٹیاں کچر کچر کرکے نوچیں گے۔مشہورام کی صنعت کاراور مصنف ہنری فورڈ نے اپنی کتاب "The InterNational Jew" میں کھاہے: '' کولم بس کے ارادوں کی بھنگ یا کریہودیوں نے اس ہے میل جول خوب بڑھالیا تھااوراس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا۔''اندلس کے مشہور یہودی عالم اور شاعر يبودا حليوى (Judah Halevi) نے بدنام زمانہ يبودي تاويل وتح ليف ہے کام ليتے ہوئے ملت یہودکوا جازت دے دی تھی کہ وہ دینوی مصائب سے بچنے اورا پناوین بچانے کے لیے اپنا ندہب بوشیدہ یا تبدیل کر سکتے ہیں۔اس کے بعدان کے لیے بدترین وشمن سے تعاقبات قائم کرنا بھی مشکل ندریا تھا۔ یہ کسی بھی مذہب دالوں سے بڑھ کر مذہبی بن جاتے اور انہیں شیشے میں اتار لیتے تھے چنانچہ کولمبس سے جلد ہی ان کا یارانہ لگ گیا۔انہیں اس وقت ''ارض نجات'' اگر کوئی دکھائی ویتی تقی تو وہ یمی'' بحرِ ظلمات'' کے یار کی ونیاتھی۔اس نا قابلِ عبورسمندر کے اِس طرف کی دنیا میں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہر جگہ دھتکار دیے گئے تتصاور سمٹتے مٹتے اس کے کنارے آ پہنچے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی شواہدایے ملتے ہیں جن سے معلوم ہونا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم سے جوسقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے بحری تج بات سے فائدہ اٹھا کرروانہ ہورہی تھی ،خصوصی دلچینی تھی۔ پہلاتو یہ کہاں بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ یہودی سودی سر مابیکام آیا تھا، ملکہ از ابیلا کے جواہر فروخت کر کے اس بحری سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا پیرکہ ٹی سرزمین کی دریافت کے بعد کولمبس نے جو پہلا خطاکھا وہ ایک سر مابیداریبودی کے نام تھا جس نے اس سفر کے لیے کئی ہزاریاؤنڈ فراہم کیے تھے۔تیسرایہ کہ لوئی ڈیٹورس نامی پہلا شخص جو' نئی دنیا'' کے ساهل پرانزاوه بهبودی تفا\_اس نے تمباکو کااستعال دریافت کیا، اسے تمباکو کی عالمی تجارت کا ''باپ'' کہاجاتا ہے اورای کی دجہ ہے آج دنیامیں تمبا کو کا سارا کاروبار بیبودیوں کے قضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبااور برازیل میں آباد ہوئے لیکن جب بیباں سے اپنی ترکتوں کے سبب جلد دُھتکار دیے گئے تو انہوں نے نیویارک کا رخ کیا کیونکہ وہ شالی امریکا کا تجارتی دروازہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈچ کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آ مدکو پیند نہیں کیا تاہم یہودی سرمایہ کاطلسم کام آیا اور ڈی گورنر پیٹراسٹائی وبینٹ نے یہودیوں کواس یا بندی کے ساتھ دہنے کی اجازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں پر ملازمت کی یابندی لگار ہاہے وہ اپنی ساز ثبی فطرت کے بل بوتے پرکل اس شہر کے تمام کاروبار اور عہدوں کے مالک ہوجا نیں گے۔الغرض اس گروہ نے امریکا کو''ارضِ موعود'' اور''نیویارک'' کو نیویروٹنلم قرار دے کریہودیوں کو بہال نقل مکانی کی ترغیب دی اوراس طرح نیویارک دنیا کی یہودی آبادی کا بہت بڑامرکز بنتا جلا گیا۔ انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کردی، اس کی تجارت، سیاست اور انظامیکواینے زیماٹرلاناشروع کیااوراس مقصد کے لیے ' کہیلا'' نامی نظیم وجود میں آئی۔ الحچى اميد كاكناره:

کہیلا کی کہانی شروع کرنے سے پہلے مکافات عمل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ کرتے چلتے ہیں۔ کولمیس نے مسلمانوں کی دریافت کی ہوئی نئی دنیا کی دریافت کا کارنامہ اپنے نام لکھوالیالیکن وہ اس ملک کو براعظم کولمیس یا ایونا کیٹیر اٹیٹس آف کولمیس نہ کہوا ہے اسملمانوں

کی بہ دریافت اپنے نام کرنے کے باو جودوہ اس اعزاز سے محروم رہا۔ ہوا یوں کہمسلم ہسیانیہ کے سقوط کے بعد ہیانیہ کے حریص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے ليے دو يميس بھيجيں \_ايک واسکوڙي گاما کي سربراہي ميں تھی \_ ميم جب جنوبي افريقہ کے آخریٰ ز مینی کنارے کے پاس پیٹی تو اسے سندرمڑتا ہواد کھائی دیا۔ انہیں امید پیدا ہو چلی کہ بدراستہ مڑ کر ہندوستان کو جائے گا۔لہٰذا اس کا نام..... کیپ آف گڈ ہوپ (عربی میں راُس الرجاء الصالح،اردومین''اچیمی امید کا کناره'' کہہ لیجیے ) رکھ دیا گیا۔جنوبی افریقه کا بیہ کنارہ کرہُ ارض کے جنوب میں خنگی کا آخری سراہےاس کے بعد قطب جنوبی تک یانی ہی یانی ہے۔ یہاں بحرِ ہنداور بحر اوقیانوں دوسمندرآ کر ملتے ہیں اس وجہ ہے لاظم بریا رہتا ہے۔اس ہے لبل ہیانوی جہاز راں افریقہ کےمغربی کنارے برواقع مما لک سینیگال، گئی، گمہیا، سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے کین اسے آگے نہ جاسکے تھے۔ یہ پہلی مرتبقی کہ وہ اس کنارے تک آپنچے تھے مشہور ہے کہ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب دیکھا تو واسکوڈی گاما ہے واپس چلنے پراصرار کیا اور نہ ماننے بیٹل کی دھمکی دی۔ واسکوڈی گامابڑا کا کیاں تھا۔اس نے بحری راستوں کے نقشے ان کے سامنے بھاڑ دیے اور کہا کہ اب واپسی کا راستہ صرف میرے ذہن میں ہے،تم نے مجھے قتل کیا تو میرے بغیرواپس نہ جاسکو گے حالانکہ بیرائے اس کے ساتھ جانے والے عرب مسلمان بھی جانتے تھے۔الغرض اس نے اس طرح ہے دنیا کے اس جنوبی کنارے کو یار کیااورموزمبیق چینل ہے گزرتے ہوئےموزمبیق جا پہنچا۔ وہاں ہےراشن، خوراک اور جہازوں کی مرمت کا بندو بست کر کے اس نے بحرِ ہندعبور کیا اور ہندوستان کی بندگارہ کالی کٹ جا اُترا۔ بہ ہندوستان کی سرز مین برغیرملکی استعار کا پہلا قدم تھا۔اس کے بعد ولنديزي، پھر فرانسيسي اور آخر ميں انگريز آ دھمكي، آ كيكي دل فگارداستان سب كومعلوم ہے۔ امریگوسے امریکا تک:

کولیس کی بخری مہم کا احوال آ پ من بچکے ہیں چونکد وہ بھی ہندوستان کی دریافت کی مہم پر روانہ ہوا تھا اس لیلے جزائر بہاما س اور سان سلواڈ ور کے پاس بھٹنے جانے پر وہ اسے مغر کی ہندوستان کے جزائز (ویسٹ انڈیز ) مجھتار ہا،اس کا خیال تھا کہان جزائز کے بعد ہندوستان کا براعظم ہے۔اس کی اس غلط<sup>ف</sup>بی ہےان جزائر کا نام تو جزائر البندیڑ گیااور آج تک یہی نام جلا آ تا ہے مگرام ریکا اس کے نام ہے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ان جزائز کوانڈ و نیشیااور فلیائن ے متاز کرنے کے لیے''جزائز غرب الہند'' اور انڈونیشیا وغیرہ کو''جزائز شرق الہند'' کہتے ہیں۔ کولمبس کے بانچ سال بعد ۱۳۹۷ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور سمندری جغرافیدوان امریگو واسپیو شی سمندریار تینیخنے کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ پشخص کلھاری بھی تھا۔اس نے واپس پہنچ کرا بی مہم کے احوال ، نی دنیا سے کل وقوع اور بحری نقشہ جات کے ساتھ قلم بند کیے مہم جوئی کی ہیے بحرکی داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ ے• ۱۵ء میں مشہور جرمن جغرافیہ دان پر وفیسر مارش الدسيمولرنے اپني مشہور كتاب Cosmographia introduction ميں امريگوكو امریکس کے نام سے متعارف کرواتے ہوئے پہ نظر ربہیش کیا کہ چونکہ امریکس نے یہ نئی و نیا دریافت کی ہے اس لیے اس نے دریافت شدہ براعظم کا نام اس کے نام ہے منسوب کردینا جا ہے۔اس نے بورب اورایشیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقابلے میں امریکس کے نام پر امریکا تجویز کیا۔ پروفیسر مارٹن کا بینظر بیمقبول ہوا اور یوں یورپ میں براعظم کولمبس کی بجائے براعظم امریکا کے نام سے بینی دنیامشہورہوگئی کولمبس نے مسلمان جہاز رانوں کی محنت پراپٹی شهرت کا تنبوتا ننا چاہا تھا مگرییناانصافی اے راس نیہ آسکی اور وہ مغربی منطقہ جاڑ ہ کی دریا ہے کو اینے نام سے منسوب کیے جانے کے اعزاز سے محروم رہا۔ مکا فات عمل کی اس روداد کے بعد واپس'' کہیلا'' کی طرف چلتے ہیں۔

#### دنیا کے بارہ جھے:

'' کہیا'' کے معنی گورشنٹ کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زیرز بین تظیم ہے جو بطنی پوشیدہ ہےاتی ہی طاقتور بھی ہے۔ نیویارک کی سیاسی اوراقتصادی زندگی میں اس کاممل دخل اتنازیادہ ہے کہ آپ کہدسکتے ہیں نیویارک کے باشندے غیرمحسوں طریقے ہے اس کے پروگرام پر چلتے ہیں اور اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ کیہود، یہودیت اور یہودی مفادات۔ یہ صرف تنظیم نہیں،

خفیہ چکومت ہے۔الیمی خفیہ حکومت جس کا ہر لفظ قانون ہےاور ہرعمل یہودنوازی، یہودیروری اور بہود کی سر بریتی کے گرد گھومتا ہے۔ مینظیم امریکا کے سب سے بڑے تجارتی وسیاسی مرکز میں بیٹے کرامر کی رجحانات اور پالیسیوں پراٹرانداز ہونے کے ایسے طور طریقے اختیار کرتی ہے کہ ان کا مطالعہ کرنے والاانسان دنگ رہ جاتا ہے۔اس نے امریکی طرزِ معاشرت ،امریکی فكراورامريكي سياست كواس قدرا نيا تالع بناليا ہے كه بيسب چيزيں يبوديت زده جوكرره گئ ہیں۔ امریکی معاشر ہے کی کسی چیز کی اپنی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہی ہے۔ یہودیوں کے بڑوں نے نیویارک کو چھوٹے چھوٹے بار ڈکٹروں میں اور پورے امریکا کو بارہ حصوں میں نقسیم کر رکھا ہے۔ ہزگلڑے اور حصے کا سر براہ ایک طاقتو راور بااثر یہودی ہے۔( حضرت موکیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ابڑے یہودیوں کی تگرانی میں ۱۲ قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سردار بنایا گیا تھا) امر یکا برغلبہ یانے کے بعد انہوں نے یوری دنیا کو بھی بارہ بڑے یپود بوں کی نگرانی میں بارہ حصوں میں تقسیم کردیا اور نیویارک کوتمام دنیا کا مرکز مان کر اسے یہودی دارالخلافہ قرار دے دیا۔ آج کل کے باخبرامر کی بھی نہیں جانتے کہا گر جدان کے ملک کا دارالحکومت واشککن ڈسٹر کٹ آف کولمبیا ( واشکٹن ڈی سی ) ہے لیکن ان کے ملک میں ایک قوم ایسی بھی رہتی ہے جو نیو یارک کواپنا دارالحکومت مانتی ہے اوراس قوم کے دنیا بھر میں تھیلے ہوئے افراد نیوبارک کو ( جوفلسطین میں واقع اصل بروشلم تک رسائی سے پہلے یہودیوں کے لیے نیویروثلم تھا)اں طرح احترام ہے دیکھتے ہیں جیسے کیتھولک عیسائی روم (ویٹی کن ٹی) کو اورمسلمان مکه معظمہ کو۔ ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہورتو بہت ہے لیکن اگر کوئی اس کی عملی مثال دیکھنا جا ہے تو نیویارک کو دیکھے کیونکہ بیر یاست کے اندرریاست بلکہ عالمی ریاست کا کھانمونہ ہے۔لفظ کہیلا کے معنیٰ گورنمنٹ کے میں اور یہود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سیر گورنمنٹ قائم کرکے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدیٹ کے ساتھ ثابت کردیا ہے۔ یہود بوں کی بیرخفیہ تنظیم''زیر زمین ندی'' (Underground River) کی طرح ہے اور یہوریت برخقیق کرنے والے ماہرین اسے یہودیوں کی اعلیٰ تزین تنظیم زنجری (Zinjry) کا

مضبوط ترین عضو قرار ویتے ہیں۔ یہ'' دنجری'' بین الاقوامی صبیونی یبودیت Zionist) (International Jewry کامخفف ہے۔ یہ صبیونیت کے بڑے، ماغوں پر شتمل وہ اعلیٰ ترین باؤی ہے کید نیا مجرمیں پہیلی ہوئی ہزاروں یبودی تنظیمیں اس کے ماشیت کام کرتی ہیں۔ یہوون مجورتوں کے شوہر:

یہاں ہر قارئین کے ذہن میں بہسوال بیدا ہوسکتا ہے کہ ذائت کے مارے بہو دکواس قدر عروج کیسے اُل گیا کہ وہ پس بردہ رہ کر سپر یاور کی دُور تھیشتہ اور ڈھیلی چھوڑتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں'' کتاب حقیقت'' کی طرف رجوع کرنا ہڑے گا جو ہمارے اور خالق کا نتات نے درمیان رابطے کے دومتند ذرائع میں ہے بیلا ذریعہ ہے اور کا نتات کے حقائق کی گرہ مشافی کرتا ہے۔اللہ یاک نے قرآن کریم میں بیجود کی ذات کے جواسیا ہے بیان فرمائ نظے، لُکنا ہے صدیوں تا اور این جمری شوکریں کھانے، کے بعدانہوں نے ان کاکسی حد تک پڑا ارک کیا ہے اور افسوں ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک ان ملعون صفات ہے ہیجنہ کے بعداب ان کومکمل طور پرایتالیا ہے..... سالہٰذا مثحد کا مُناب پریشا کی بھاس پیدا ہورے ين \_ مثلا أمان سبب مدقفا كه بيبود بين انفاقي نبين ، مكرات بيبود يون كا حال مديري كه مملا سب ، يبودي ايك اوران كي تمام تنظيين متنده و تماسيد الم حصول إلى اليج يكمان بين به روج وسكتا ہے، كر بحش اوغ ربيان مين الغاتعلق اورائعاون زرية مكر غير يجود بيتدان كي نفريته برحال مين قَائَمَ رَبِينَ بِينِهِ اور يَكِي چِز انْجِيلِ مُتَدِر حَتْ سَلَّهِ لِيهِ فَافَيْ النَّهِ الذِي مَرَ و وتنظيمول اور وانشؤرون کے دم**نور میں ایک با**شتہ ہے جسی شاش ہے، کروہ یجودی موام یا یجودی تنظیموں کے، باجهی نثار نبا**ت کا فیصله کروانیس اور اُن**ٹیزی باجهم وست وکریبان جو**نراین سازمینی** سازمینین اورتوانا کیا<u>ن</u> ا یک دوم ہے کے خلاف خرچ کریاں ہے ہیں کیں۔خدائلتی کیٹیز کیا مسلمانوں میں بھی ایسا کوئی تھم موجود ہے؟ **قرآن کریم نے** پیوور کا یارے مثل جوفر مایا تھا۔''تمراُنیٹن متھر کیھو گاگھر ور حقیقت ان کے ول جدا ہیں۔ " بہ آیت آئ ہم پر صاوق آئی ہے، پایجود یریا پھرا آئر کوئی معاملہ ابیا ہوجوان تنظیموں کے لیں ہیں زرے تو فریقین متفقہ طور پڑئے ایک ہزرگ بیودی شخصیت کواپنا ظالث تسلیم کر لیت بین جیسے که مصر کے صدر انورسادات کی یبودن بولی، جہال ساوات کو یبود کی دوبری نظیوں کے مشہور زمانداختلاف کے وقت متفقہ طور پر ٹالٹ تسلیم کرلیا گیا تھا۔ (یبودی بیویال رکھنے والے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں مثلاً یاسرعرفات، شاہ حسین، عمران خان فغیرہ کی فہرست اور کارنا ہے ایک مستقل متا لے کاموضوع میں۔ ہمارے تحقیق کار اس پر دجمعی سے کام کریں تو دنیا کے سامنے چریت انگیزا کشافات ہوں گے)

### وادیٔ طور میں گریہ وزاری:

ا یک سب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے تیغیمروں کے گستاخ و بےادب بتھے اور پھر بھی خود کواللہ کا بیٹا اور مجوب بھیچے تھے قرآن شریف میں ان پر لگائی گی 'مئم رجباریت'' سے نکلنے کا

<sup>(</sup>۱).....اب خان صاحب نے اپنی یہودی ہیوی جمائما کوطلاق دے دی ہے۔ یہ خاتون یہودیوں کے دن بڑے آدمیوں میں سے ایک سرچمر گولڈسمتھ کی مٹی تھی۔

ایک راسته "إلا بحبل من الله" فغا، یعنی الله تعالی کے کی انوع کا تعلق ورشته (اس آیت میں بہت وراسته "إلا بحبل من الله" فغا، یعنی الله تعالی کے حول جزیر کو اس لیے نہیں مانتا کہ بیتو خود برترین ذلت ہے، اس کا ذلت ہے استثناء کیے درست ہوگا؟ اہل علم رہنمائی فرمائیں اور نتو اور کے درست ہوگا؟ اہل علم رہنمائی کی اور کو الله کی اور کو کی اور کو الله کی اور کو کی اور کو کی اور کو کی اور کو کی اور کی اور کی اور کو کی اور کو کی دوزاری کو کو کی دیکھیے تو تعجب ہوتا ہے، دوسری طرف ہے قدر میں مسلمانوں کی غلامت اور دنیا ہیں مشخولیت ملاحظہ کر کے سیدہ چینے لگتا ہے۔

نظريةِ دائمًى جدليت:

ممکن ہے قارئین بیسوال کریں بیہود کے استے تذکرے اور قصہ نوانی ہے کیا مقصد ہے؟

اس کا جواب بھی قرآن کریم ہے ماتا ہے کہ مسلمانوں کو دوگروہوں ہے ابدی اور دائی دشمی کا سامنار ہے گا (سورہ ما کدو: آیت نم ۲۸۲) پدوگروہ بیبوداور بنود ہیں، ان ہے مسلمانوں کی عظیم محرکہ آرائی نوشیئہ تقدیر ہے، جے آپ تیسری یا آخری جگہ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور انہی دو سائر نے والوں کو بھی وقت ان کی فیسے لئے نے والوں کو بھی وقت ان کی فیسے لئے نے والوں کو بھی وقت ان کی فیسے انہ کو بھی وقت ان کی فیسے اور انہی دو انسان کی فیسے باری کے بغیر چار م بینی ہے۔ بیبودتو افسوں کہ یہود یوں نے مارکھانے کے بعد خودکو سنجال لیا عگر مسلمان کا حال نا گفتہ ہہ ہے۔ یہودتو جو شرح کی تیاری کے بغیر چار میں ساتھ بہود تھی مسلمی کا شکار ہوں گے جو د تبال کے لیے مقدر ہے مگر مسلمان جو مسلمی معلی مالیاں ہو کی اسلام (جن کے ہاتھ پر تمام عیسائی مسلمان ہوکر مسلمان ہو کہ مسلمان ہوگر کی کیارکہ ہاتھ پر مسلمان ہوجو کی میں گاری کی ہولی کی مرابی کا شکار ہوں گے دو تبال کے لیے مقدر ہے کہر مسلمان ہوگر کی کر گاری کی ہور تبال کے دیا ہو کہا کہ بیس کے تباری ہے عائی کی در تکی اور معرکہ تعظیم کی تیاری ہے عائی ہو جو انکیں گی ہمرابی کا خی ادار میں اور کی میں کہ وہ تبال کی در تکی اور معرکہ تعظیم کی تیاری ہے عائی ہو جو انکیں کے تباری ہو تکی در جو انکیں کے بیار اکر ہوا اور ہو سلمان بنا کر گھڑا کر ہیں گے جو اس کے تبار بید ہو کہا کہ ہیں۔ تکتے درہ جا کیں۔

''اورا گرتم (اپنے عمیدے) چھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لاکھڑی کرے گا جو تمہاری طرح نہ ہوں گے''

## روم سے ٹل ابیب تک

بعض حضرات کوشکوہ ہے کہ امر یکا کی اسلامی مما لک کے خلاف کارروائیاں مذہبی بنیاد پر نہیں، نداہے اسلام ہے کوئی دشنی ہے،اے تو کر ۂ ارض کے دسائل پر قیضے کا ہوکا ہے۔ یہ وسائل اگر ہندوستان بابد ھمت باکسی بھی دوسرے فدہب کے ماننے والوں میں ہے کسی کے ہاں ہوتے تو ان کے خلاف اس کی گر ما گر میاں اس نوعیت کی ہوتیں جیسی کہ ہمارے ماں سندھ کے بتھا پداروں کی سیٹھوں اور سر مابید داروں کے خلاف ہوتی ہیں،البذاامر یکی اقد امات کو مذہبی تعصب کے تناظر میں دیکھنا شدت پیندی ہے۔ایسے حضرات کا خیال ہے کہ امریکا محض سامراجی استعار کی بدترین صورت ہے،ا ہے اس ہے زیادہ کچھ بجھنا درستہ نہیں۔ان حضرات کی خدمت میں ہم دس مئی کی شام کوروم میں ہونے والے ایک اجلاس کی روداد پیش کرنا جاہیں گےاوران ہے درخواست کریں گے کہاز راہ کرم اب تبھروں ہے آ گے بڑھ کھرا بی ا بنی وسعت اور طاقت کے مطابق اسلام اورمسلمانوں کے لیے پچھ کرنا بھی شروع کر ویجیے۔ تنظیم اورطافت کےحصول کے بغیرز بانی کلامی دانشوریاں اس قوم کوکہیں لے نہ ڈ وہیں۔ ہم لوگوں میں افراط وتفریط اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف خوش فہم وانش ور ہیں جو محض اس بات بربھی خوش ہیں کہ امر ریکا کم از کم مذہبی اعتبار ہے تو ان کا دشمن نہیں، دوسری طرف برا دران اسلام کاسب ہے دلجیسی مشغلہ بدرہ گیاہے کہ حضرت مہدی کا انتظار کریں، ان کی آمد کی علامات کو کتابوں میں تلاش کریں اوران کے ظہور کی مدت کا تنجینہ لگا لگا کراس کی صحت کے قرائن بیان کریں ۔ بداشتیاق اتنابڑ ھ چکا ہے کداس مرتبدا گرخج کے موقع پرکوئی اول جلول مجبول ساشخص بھی کھڑا ہوکر مہدویت کا دعویٰ کردیتاتو آ دھے جاتی صاحبان نے اسے تشلیم کر بی لیناتھا حالانکہ سوینے کی بات رہے کہ اگر حضرت مہدی ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ مل کر جہاد کی فضیلت ، کام چوروں ، آ رام بیندوں ، گھر ببیٹھ کرتما شاد کھنے کی عادی بنانے والوں کوحاصل ہوگی ہار عظمت اور عزت، اجتماعی مقاصد کے لیے قربانی دیے والوں اور گنا ہوں سے تو یہ تلافی کر کے اسلام کی سر بلندی کے لیے برعز م لوگوں کے جھے میں آ ئے گی ، جن لوگول کوستی و کا بلی ، بنظمی و بدعنوانی کی عادت بڑ گئی ہے وہ حضرت کے ظہور کے بعد گھٹنول کے بل ایسے پڑے رہ جائیں گے جیسے حضرت طالوت کے ساتھ جانے والے بنی اسرائیل کے رجائیت پیندعناصر دریائے اردن کا پانی پیٹ کھر کریٹیے ہی بدحال ہوکر جہاں تہاں گرے پڑے رہ گئے تھے ہم لوگوں کے اخلاقی زوال کا پیجال ہے کہ اعلیٰ درجہ کے دین دار سمجھے جانے دالے لوگ بھی کم علمی یا تربیت کے فقدان کے سب کسی نہ کسی حوالے ہے بدعنوانی کے مرتکب ہیں اور ایسے تو بہت ہی کم ہیں جنہوں نے بہ عبد کر رکھا ہو کہ وہ اسپے علم اور ارادے ہے گناہ نہیں کریں گے ۔۔۔۔لیکن ساتھ ہی خوش کن تمناؤں اور خیالی آرز وؤں کی بلند پروازی کا بیہ عالم ہے کہ ہڑتخص کچھ کیے بغیر حضرت مہدی کے ہاتھ چوم کر مرخ روہونے اوران کے جھنڈے کے قریب سے قریب ہوکر شخصیت برتی کے ارمان نکالنے کا شوق دل میں یا لے ہوئے ہے۔ کیا قرون اولي مين مسلمانون كوكرامات كے طور برفتو حات نصيب ہوئي تنصين؟ اگرنہيں تو آج دنيايہ ت میں ات یت ہوکراس کی تمنا کیے کی جاسکتی ہے؟ حضرت مہدی کی آ مداینے وقت پر ہوکررہے گی، ہمیں سارا کام ان برچھوڑنے کی بجائے وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کے ہم مكلّف ومامور ہیں کہیں ایسانہ ہوکہ ان کے اعلان جہاد کے وقت ہم امیر کی شرط پورے ہونے کے بعد کسی اورشرط کی تلاش شروع کردیں جو ہماری بربادی تک پوری ہوکر نہ دے۔

ا می سند: می شام روم کی ایک مرکز می شاہر ہ پر واقع مشتری بال میں غیر معمولی سرگری د کھائی وے رہی تھی۔ آئ میبال امریکا و برطانیہ کے سرکاری پادریوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ان صلیبی ندنہی رہنماؤں کا خصوص اجلاس تھاجو 'لوپٹیکل پادری'' کہلاتے ہیں۔ ان کو سرکاری طور پر نہ بھی تعلیم دیکراس غرض کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ موقع پڑنے پر نہ بہ کا استعال کر کے استعار کے سیاسی مقاصد کی تعمیل کر ہیں گے۔ اس اجلاس میں ان پانٹی بڑار عیسائی رضا کاروں کی کارکرد گی کا جائزہ لیا گیا جو بغداد سیت عراق کے فتلف شہروں میں سرگرم جیسائی رضا کاروں کی کارکرد گی کا جائزہ لیا گیا جو بغداد سیت عراق کے دل کے دل مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان کے دل مسلمانوں کو باور کرایا جائے کہ دیا بھر کے مسلمانوں کے دل تجہاری ہمرددی سے فالی ہیں، ہم بھی مسلمانوں کو باور کرایا جائے کہ دیا بھر کے مسلمانوں کے دل تجہاری ہمرددی سے فالی ہیں، ہم بھی ان سے ناطر تو ٹرکران انسان دوست اوگوں کے نیر سگالی کے جذبات کا نیر مقدم کر وجنہوں نے بھگ کے دوران تبہارے حق میں مقلیم الشان مظاہر سے کیے اور اب بھی تبہارے لیا پی نہ خوراک اور دوا کا بندو بست کررہے ہیں۔ عرب ممالک سے جانے والی المداد بھی انہی عیسائی ریافتا نہ مسلم ایٹ کا جائزہ لیا جائی کا دان کارکنوں نے اب تک عیسائی ریاست کے لیے کس صدتک زیمن ہموار کر گے۔ کاران کارکنوں نے اب تک عیسائی ریاست کے لیے کس صدتک زیمن ہموار کر گے؟

 اس اجلاس میں عیسائیت کا طویل تجربر کفنے والے ان ۲۰۰۰ پادریوں کو مختلف ممالک سے خصوص طور پر مرعوکیا گیا تھا جنہوں نے عیسائیت کو دنیا کے ختلف خطوں میں پجیلانے کے لیے انہم کر داراد کیا تھا اور سنگل وں لوگ ان کی محنت کی وجہ سے صلیب کے سائے تئے زندگ گرار نے پر آبادہ ہوئے تھے۔ اس اجلاس میں ک آئی اے کے نذبی شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی پوری تیاریوں سے آئے ہوئے تھے اور 'خرب عراق' کے نام سے کر پھن اسلیٹ کے قیام کا منصوبہ خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے لیے اپنا تج بداور مہارت پر جوش پادریوں کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو بے تاب سے۔ ان سب کی مدد کے لیے صبح ونیت کے پیدر چوٹی کے دماغ بھی موجود تھے جو اپنی تمام ترعیاری مکاری اور سازشی ذہنیت ساتھ لیے، پیدروں سال کی ذلت و خواری کی مہر منہ پر جائے، شیطانی تجاویز کا پلندہ بغن میں دبائے صلیب کے پرستاروں کو ستارہ واؤ دی کی حمایت کا لیقین دلار ہے تھے تا کہ جب عیسائی پا دری صلیب کے پرستاروں کو ستارہ واؤ دی کی حمایت کا لیقین دلار ہے تھے تا کہ جب عیسائی پا دری

قارئین کو جرت ہوگی کہ جب عیسائیوں کے نزدیک میبود یوں کا دین باطل اور بہودی راندہ درگاہ تو م بین اور بہودی کے درند کیا عیسائی بھتگی ہوئی کلوت ہے جی کر ان کم بختوں نے ان کے پنجیر جناب حضرت عیسیٰ علی نیمیا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو معافی التہ تمثل کی کوشش کرنے ان کے پنجیر جناب حضرت عیسیٰ علی نیمیا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو معافی التہ تمثل کی کوشش کرنے کے بغل میں گھے دوم سے تل ابیب تک کیا خفیہ شنگیس کررہے ہیں؟ دراصل بیدہ منیا دی فرق کی کا میں کے بعض میں گھے دوم سے تل ابیب تک کیا خفیہ شنگیس کررہے ہیں؟ دراصل بیدہ منیا دی فرق ہوئی الم اسلام کے آسانی دی پر کار بند ہونے اور ان کم نصیدوں کے من گھڑت مذہب کے بیرو کا رہونے کی علامت ہے مسلمانوں کے ذریک محض مقصد کا اچھا ہونا کا فی نہیں، کی کام کے کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ذریعہ بھی درست اور جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہوں کیا گھاتی ہو۔ اب وہ درست ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہوری فلسطینی کے الیے دران کے جائز ہیں یا ناجائز ؟ اس سے الکو کئی سروکارٹیس ہوتا چنا نیچ یہودی فلسطینی احتیار کردہ ذرائ کے جائز ہیں یا ناجائز ؟ اس سے ان کو کئی سروکارٹیس ہوتا چنا نیچ یہودی فلسطینی

مسلمانوں پرظلم کریں قوصلیوں کی تمایت ہے محروم نہیں ہوتے اور آسٹریلیا مشرقی تیور کی چوکیداری کریے قدیموں کی آشیر باداہے حاصل رہتی ہے۔ ای طرح دونوں نداہب والے اسے ندہب کی تبلیغ یامٹن کی محکیل کے لیے ذرکی لائے، زمین کی طمع یا زن کی رشوت ہے نہیں اسچھاتے، البندا عراق میں میووی مفادات کی تحکیل کے لیے منسانی ریاست کے وجود کے قیام کے لیے منسر کی کاوشیں تھی باعث عرب ندہونی جائیں ۔

اہل اسلام کے خلاف صلیب وستارے کی متحدہ بلغار جاری ہے لیکن اپنی تمام تر تیزی وطراری، ہوشیاری و علابازی کے باوجود و نیائے تفریہ یعبول جاتی ہے کشوری ہوئوں و با ہوگا؟ اللہ دب العزت ایک حد تک فیصل وی ہے توال کے جیلوں کو کس طرح ہے لگام چیوڑ دیا ہوگا؟ اللہ دب العزت کی تسم اسلمانوں کو اس لیے زوال نے ادھ موائیتیں کررکھا کہ ان کے وشمن بہت زیادہ چالاک میں بلکہ انہیں اس بلیا انہیں اس بین بلکہ انہیں گائیس چیوڑ اک عقائد، احکام اورا داب کسی چیز میں وہ اسپ رب میں بلکہ انہیں اس بین دوا سے میں بلکہ انہیں اس چیز میں وہ اسپ رب میں بلکہ انہیں کو خیرا گائیس کو ایک اس کے خال کے دوات کی کو دوات کے دوات کے

### آه!القدس

۱/۲ ارض مقدس کےخلاف بہوہ ایول کی مرحلہ وارساز شوں کی جگر خرا ش واستان

كلبلات زہر ليے كيڑے:

سید ۱۹۱۸ ، کی بات ہے۔ خلافت علی بیسلیسی اتفاد ایول کی جیم سازشوں کی زومیں آگر ختم بروچکی تھے۔ عربول میں اسلامیت کی جیائے قومیت کا فتی بود یا آلیا تھی۔ دشن ان کے خلاف زریہ نزین اور برسرز مین اتفاد کر چکا تھا لیکن وہ علی نی خاافت سے مرائز کی اتفاد سے برائے سے تی بیارہ پارہ کی انسان کی اسلیسی اتفاد ہول سے درتم وارم کے حوالے کر چید سے برطانید اپنی سر برتی میں میہود کی ریاست فائم کروائے کے لیے ارض فلسطین کو اسپیتا ہے۔ برطانید اپنی سر برتی میں میہود کی ریاست فائم کروائے کے لیے ارض فلسطین کو اسپیتا ہے۔ برطانید اپنی میں میہود کی انتخاب کی اسطال سے اپنی بھا کرد دیا گھر سے سڑے ہوئے میہود یول کوالا لکر آباد کر رہا تھا۔ یقمل لقریبا ستا تھی سال جاری رہا۔ ترکن کی شاف نوروشور سے اٹھے والے کا الکر آباد کر رہا تھا۔ یقمل لقریبا خادی میں مسلسل اضافے دیں کے خلاف نوروشور سے اٹھے والے کا در الیاد کی ایک رہا۔

کوچپ چاپ دیکھے جارہے تھے۔ ۱۹۴۵ء میں لیونا کینٹرنیشن نامی بین الاقوامی ادارہ ختم ہوگیا تھا اوراس کی راکھ سے اقوام شحدہ اپنے خدو فال سنوار کرعا کی استعماری طاقتوں کے منشا کی بیمیلی کے لیے''غیر جانبداز'' ادارے کی صورت میں وجود میں آئی۔ اس قصابی نے پہلی چھری فلسطینیوں پر چلائی اور بیر قرار داد پاس کی (اسے قرار داد نمبر ۱۸۱ کا نام دیا جا تا ہے ) کہ فلسطین میں میہود ہوں اور عربوں دونوں کوالگ الگ ملکتیں دی جا کمیں۔ بظاہر بیقر ار داد بڑی منصفانہ معلوم ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ میں مکروفریب کے جوکیٹر کے کابلارہے شعے دہ انتہائی زہر ملیے تھے۔

#### دوسرول کی جیب سے سخاوت:

اقوام متحدہ کے غیر جانبدار منصفین نے قرار دیا کہ ۵ فیصد علاقہ یہود یوں کواور ۲۸ فیصد عربوں کو( کہاں میں نہ مسلمانوں کا ذکر ہے نہ فلسطینیوں کا ،عربوں کا لفظ استعمال کیا گیاہے ) و یا جائے اور دو فیصد علاقہ (جس میں القدس شامل تھا) کو بین الاقوامی تگرانی میں دے دیا حائے قطع نظراس کے کہ یہودیوں کوفلسطین میں ریاست قائم کرنے کاحق دینے کی کیا تگ تھی؟ا گرانہیں دنیا کے فرضی مظالم ہے بیجنے کے لیے برامن خطۂ ارضی ہی درکارتھا توامریکا بیہ شفاوت اپنی جیب سے کر لیتا اور اے اپنی بیجاس ریاستوں میں سے ایک آ دھ دے دیتا، کینیڈ ا اورالا کے بھی بیت خاوت کر سکتے تھے،ان کے پاس خالی زمین بہت تھی،اگر براعظم امریکامیں جگہ نہ بنتی تھی تو براعظم آ سڑیلیا میں سیننکڑ وں میل خالی علاقیہ یہود کی انچیمی پرورش گاہ بن سکتا تھا.....گران سب باتوں نے قطع نظر ہم یہاں صرف بیدد کھھتے ہیں کہ بیقرار داد بجائے خودکتنی منصفانتھی فلسطین کی کل سرزمین ۲۷ ہزار مربع کلومیٹر ہے۔ یہودیوں کے پاس اس وقت فلسطين كا ١٠٠٠ مربع كلوميٹر علاقہ تھا۔اب ١٣٠٠ كلوميٹر ميں رہنے والی اقليت كوتو ٥٢ فيصد دے و ہا گیا،القدس پرمشتمل دو فیصد میں بھی بین الاقوا می نگرانی کا ڈھونگ رجا کراہے اس کے لیے مخصوص رکھا گیااور۲۵ ہزار • ۴۰ کلومیٹریرآ با فلسطینی اکثریت ( تقریباً • ۹ فیصد سے زائد ) کے ليصرف٢م فيصدعلاقه باقى حجورًا گيا-

### ندا کرات کا کھیل:

کین یہود یوں کی خرمستی دیکھیے کہ وہ اس جانبدارانہ تقییم پر بھی راضی نہ تھے، چنانچہ برطانوی انخلاء کے بعد فلسطین کو فہ کور قر ارداد کے مطابق دوھموں میں تقییم کر کے برفر پن کو اس کا حصد دینے کی بجائے ۱۹۶۸ء میں یہود یوں نے اس قر ار داد کو اقوام متحدہ کے منہ پر مارتے ہوئے امر کی اسلیم کے بل بوتے پر فلسطین پر چڑھائی کردی اورمسلمانوں کے دو اکثریتی علاقوں (دریائے اردن کے مغربی کنارہ اورغزہ کی پٹی ) کوچھوڑ کرفلسطین کے ۸ کے فیصد حصہ پر چیننہ کرلیا۔ باتی ماند ۲۶ فیصد کے شعبہ کے جودہ علی تھے پڑتے تھے وہ ایک دوسرے سے کئے ہوئے اور جدا جدا بتھے۔ وہ دن اور آئ کا دن یہودی اس ۸ کے فیصد حصر پر اپنا دائی اور غیر متزلزل حق بیجھتے ہیں اور ندا کرات کا کھیل صرف بھیہ ۲۲ فیصد کی حدود میں کھیل صرف بھیہ ۲۲ فیصد کی حدود میں کھیل صرف بھیہ ۲۲ فیصد کی حدود میں کھیل اور میں کھیل صرف بھیہ ۲۲ فیصد کی حدود میں کھیل اور میں کھیل صرف بھیہ ۲۲ فیصد کی حدود میں کھیلنا علیہ جبیں۔

## چھوٹے قد کی منمناتی بکری:

لیمن کیا یہودی اس ۸۷ فیصد حصہ پر قالع ہوگئے تھے؟ ایسا سجھنا تمانت تھی۔ وہ تو نیل

ے وجلہ تک کے چکر میں ہیں۔ وہ فلسطین کے اس ''چھنے ہھی نہ پائی تھی کہ ۱۹۵۵ء
تھے؟ چنا نچمسلم دنیا ابھی یہودیوں کی دست درازی کوا پھی طرح بجھنے بھی نہ پائی تھی کہ ۱۹۵۵ء
میں '' بہاور'' یہودیوں نے اگل داؤ کھیلا۔ اکتوبر کی ایک سیاہ دات میں یہودی افواج مسلمانوں
کے باس موجود دوعلاقوں میں سے ایک ''غزہ کی پُئ'' میں داخل ہوگئی اوراس پر قابض ہونے
کے بعد وہ صحراء بینا کوعیور کرتے ہوئے نہر سوئز کی طرف بڑھتی گئی۔ مصر کے جوروث دماغ
حکمران آج مجاہدین کو ڈھونڈ کر اور چن چن کر پگڑ رہے اور شہید کررہ جیس، یمی حکمران
امرائیلی بیغار کے سامنے چھوٹے قد کی حاملہ بکری کی طرح میانے گے اور دنیا کی اہم ترین
بھرکر کے جوروث کی اہم ترین
بھرکر کے جوامری انتہاد مشرق بعید ہے ملاتی اور شجارتی، اقتصادی وعکری اعتبار
سے دنیا کی شہدرگ کہلا تی ہے، اسے اسرائیل کے حوالے کر کے خود دریائے نیل کے کنارے
یٰ جو دنیا کی شہدرگ کہلاتی ہے، اسے اسرائیل کے حوالے کر کے خود دریائے نیل کے کنارے

#### ۸ یم جمع ۲۲:

اب سلمانوں کے پاس دریائے اردن کے مغربی کنارے پرصرف ایک بڑی آبادی رہ گئی تھی۔ ۱۹۲۷ء بیس ببودی ان کو تھی بڑی آبادی رہ آختی ہے۔ ۱۹۹۷ء بیس ببودی اس کو تھی بڑپ کر گئے اور ببودی انوان نے مسلمانوں کی اس آخری پناہ گاہ پڑتی قبضہ کرلیا۔ اس مرتبہ انہوں نے دوطر نہ جنگ چیئر کرایک بی بلی میں سارا کا منه نانا کے کرلیا تھا۔ چنا چیشال کی جانب لبنان کی سرحد پرواقع مسکری احتبار سے اہم ترین پہاڑیوں (جنہبیں گولان کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے ) پر بھی چیش قدمی کی اور جب اس چھروزہ جنگ کا اختا م ہواتو بہودی ارش فیصلہ کی اور جب اس چھروزہ فیصلہ بیان کا کاسارانگل کیا تھا۔ انقدی سمیت کا فیصلہ پر تو پہلے بی ان کا پنج گڑچا تھا، باتی ۲۲ فیصلہ میں سے غزہ کی پڑی بھی جا چگی تھی اور اب مغربی کنارے کا اکثر بیش مسلم علاقہ بھی مسلم عکر انوان کی ہے خبری ، ہے جس ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ پہندی کے سبب چھوکوں والے شرکانہ علامات کے حال ستارے کے سائے میں چلا گیا۔ شہوریز کی کو دھیال کیوں ؟:

یبال پہنچ کر قار مین کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ اسطین تجاہدین مہل پیند عرب محمرانوں کی طرف سے پیش کی تنی (۱۹۷۷ء والی سرحدوں پرواپس جائے'' کی تجویز کو کیوں پیتیٹروں میں جھیر کرمستر ، کرتے ہیں۔ارض فلسطین کا ۸۸ فیصد حصہ ۱۹۲۷ء میں یہود کے قبضے میں تھا، ایجود یوں برحباوز کیا گیا تھا۔ گویا عرب محکران یہود یوں سے تخاصت مول لینے کے ڈرنے فلسطین کے تین پوتھائی ہے زیادہ جھے پر یہود یوں کا بماہ شرکت فیم سے تخاصت مول لینے کے ڈرنے فلسطین کے تین پوتھائی ہے زیادہ جھے پر یہود یوں کا بماہ شرکت فیم سے تخصصت سے نجات پانے کے لیے کوشاں میں۔ یہ بندر بانٹ تو خود کیکھر کرد سے اور روز کے جمجھے میں سے نجات پانے کے لیے کوشاں میں۔ یہ بندر بانٹ تو خود اقوام تعدہ کی قرار داد برائے تقسیم فلسطین کے خلاف ہے۔ تو کیا فلسطین کجاہدیں سب بھی جائے ہوئی ہوئے اس تجویز کی وجھیاں وہ بمبار فدائی محمول سے ازاد ہے ہیں اور کی کو بیتن دیے بر تیار نہیں کہ وہ ان کی قسمت کا فیصلہ پنی بردالنہ معلوں سے ازاد ہے ہیں اور کی کو بیتن دیے بر تیار نہیں کہ وہ ان کی قسمت کا فیصلہ پنی بردالنہ اور احتماد نتیا و برنے کر سکھ

## لَنْكُرُ \_\_ يَخت اوراو لي ترسي:

۱۹۷۳ء میں عرب خواب گرال ہے فہ راسنطے اور عرب قومیت کے بدیووار نعرے سے پیچھا چھڑا کراسلامی غیرت کا فدرے مظاہرہ کیا۔مصر نے بعجرا، بینااور شام نے گولان کی یماڑ بوں برحملہ کیا۔صحراء بینا ہےا سرائیلیوں کا خاص مفاد وابستہ نہ تھاو واستہ خالی کر گئے کیکو، گولان کی بیپاڑیاں ان کے لیے ایسی آئکھ ہیں جس ہے و مسارے مربستان پر نظرر کھتے ہیں۔ ان يهارُ يون مين عليه كانام" قُلُ ابو عُداه" (ابونداه كائيله) ہے اس يربر ماتى تصبيون کی طرح اتنے انٹینا نصب میں کہ تویاہ بال الیکٹر ونک آلات کا جنگل آگا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے ہے شام، لبنان اورارون ہے ملنے والی سرحد کے ایک ایک اٹنج پرنظر رکھی جاتی ہے ملکہ بعض ما ہر بن کےمطابق بیبان نصب دور مارآ <sup>تکہمی</sup>ن خلیج عرب تک کی خبر لاقی میں ،ابذا اسرا نیل اس ہے کی حال میں دشتیر دار ہونے پر تیار ٹھیں۔اگر یہ بیباڑی اس ہے لے بی جائے تو گویا اسرائیل کی دخالی آگھ پیوٹ حائے مگر دشمن کی آگھر پیموز نے کے لیے اسلامی سرحدوں کے محافظین کا ہیدار ہونا ضروری ہے،اورا سلامی حکمرانوں میں اپنے کنلزے تخت اوراو کی کری کے محافظ بهبته بین اسلام اورمسلمانول کے نمخوار ناحال ناپید میں البندافلسطینی فدائمین نے سوچے لیا ہے، اُنہ جو کہ گھر تا ہے آئیل خود بی کرنا ہے چنا نجیہ وہ اپنا کام اپنوں کی برول اور غیروں کی جفا کارڈن کے باو بود بہت ثولی ہے۔ حاری رکھے ہوئے ہیں۔

( فلسطین کی بیر بگر خراش داستان انجی جاری ہے۔ کیوں کہ انجی بہت سے سوال تشنہ میں۔ مثل کا انجی بہت سے سوال تشنہ میں۔ مثل فاقعین خود مختار اتفار کی کے تعدیم اور است خود مختار اتفار کی کے بعد مجاری کی سے محملوں کا اقتصان زیادہ :وتا ہے، پھران کی سمایت کیوں کی جاتی ہے؟ انقد ک شہر کی حدود پراسرار طور پررا توں رات کیوں کی بیل جاتی ہیں؟ اسے ، کی اور کی کیا ہیں؟ اسے ، کی اور کی کیا ہیں؟

اے، فی اوری زون کیا ہیں؟ اسرائیل الثقدی کے بدلے کون ساعلاقے مسلمانوں کو ینا چاہتا ہے؟ بیبودی اسپے مقبوضہ علاقے ہے ایک اینٹ کوایک فٹ چیجے سرم کراہے ایک مرابع

## اندھے کی رپوڑیاں

اندھے کی بانٹی ہوئی رہیڑیوں کے متعلق آپ نے ضرب المثل ضرور سی ہوگی جس میں ہیر پھیر کرکے سب کچھاں کے اپنوں کے پاس بھنے جاتا ہے۔فلسطین میں مسلمانوں کے پاس جو دو اکثریتی علاقے (دریائے اردن کا مغربی کنارہ اورغزہ کی پٹی) رہ گئے تھے،ان کے بارے میں میہودیوں نے میں طریقہ اپنایا۔نہوں نے اس میں تین جے بنادیے:

(۲) ایک جھے (اے زون) کو فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی خود مختار اضار ٹی کے حوالے کر دیا۔ اس انتحار ٹی کی خود مختاری بڑی نازک متم کی تھی۔ بس یوں تجھیے جیسے ہمارے میں اس کے خود مختاری بڑی نازک متم کی تھی۔ بس یوں تجھیے جیسے ہمارے کی بیرونی مما لک سے دالبط کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہتی۔ داخلی معاملات میں یہ بلدیا تی میں بیر دیا گئی کہ محدود اختیار اوالا ادارہ ہے۔ اس کو پہلس رکھنے کا اختیار تو سے کین یہ پولیس اپنے مسطح کا امتیار تو سے کین یہ پولیس اپنے کی کی مدود اختیار کو دیا گئی کو دیا کی کھنیس بگاڑ کو کی کو دیا کی خواس کا کی کھنیس بگاڑ کے کہ کو دیا گئی اس کو دیا گئی تا ہے اور اگر اس فورس کا سپائی سے کہ کو دیا پڑتا ہے اور اگر اس فورس کا سپائی سے کی کو دیا پڑتا ہے اگر چہ وہ گوگی اس خالے کیوں نہ جالے کیوں نہ جالے گئی نہ نہ جاگر چہ وہ گوگی اس نے اسلینی مظاہر بن کو مشتر کر لے کے لیے کیوں نہ جالے گئی ہو۔

(۲) و دسرا حصہ (بی زون) جو عسری اور جغرافیائی اعتبارے اہم ترین تھا، یہ اسرائیل نے اپنے پاس رکھا اور اس طرح اسے مسلمانوں کے اکثرین علاقے میں بھی یہودی بستیاں آباد کرکے یہاں بھی اپنی اقلیت کو آہت آہت اکثریت میں بدلنے کا موقع مل گیا۔ اس سے تبل یہودی ان علاقول میں غیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے رہتے تھے گر اب وہ یہاں کھمل کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور تیزی ہے نئی کالونیاں تقمیر کر کے دنیا بھرے پٹے ہوئے یہود یوں کولالاکر یہاں آباد کررہے تھے۔

(٣) تیسرا حصہ یہود یوں اور فلسطین کی''خوومخار''اتھارٹی کےمشتر کہ کنٹرول میں رہنے و ما گيا ـ قارئين مجھ سکتے ہيں كه اس مشتر كه كنٹرول ميں فلسطيني اتھار ٹي كا اختيار كتنے فيصد ہوگا؟ یوں بیعلاقہ بھی عملا اسرائیل کے پاس ہے۔اس طرح سے اولاً تو بی اوری زون زیادہ وسیع رکھے گئے پھرا بے ذون میں بھی فلسطینی اتھارٹی کو برائے نام اقتد اردیا گیااور یوں مسلمانوں کے ان اکثر تی علاقوں پر بھی صہبونی عناصرا بنی شیطانی تدبیروں کے ذریعے قابض ہوگئے۔ ان علاقوں پر کنشرول حاصل کرنے کے بعد یبودیوں نے پیبلا کام پیر کیا کہ مسطینی مسلمانوں کوایک دوسرے سے جدا کر دیا <sup>فلسطی</sup>نی مسلمان رات کو چین ہےسوئے ،<sup>حبج</sup> اٹھے تو انہیں بتایا کہ چندگلیاں یار کرنے کے بعدان کا زیرانظام علاقہ ختم ہوجائے گا اورآ گے آنے جانے کے لیے یہودی انظامیہ ہے اجازت حاصل کرنی پڑے گی ۔صورتِ حال یہ ہوگئی کہ ایک ہی بہتی میں تین نبین خطے قائم ہیں اورایک سے دوسرے میں جانے کے لیے احازت لینا یڑتی ہے چنانجداس علاقے میں صدیوں ہے آباد مسلمانوں کی بیھالت ہوگئی ہے کہ ان میں ے اگر کوئی چند فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے اپنے کسی عزیزے ملنے اپنے ہی ملک کے ایک جھے میں جانا جا ہتا ہے تو اسے کئی چیک پوسٹوں پر گذرنا پڑتا ہے اور وہاں اپنی شناخت کروانی پڑتی ہے ۔ فاسطینی مسلمان گزشتہ نصف صدی اس بے بھی ، بے جارگی اور جبروتنم کے عالم میں گذار رہے ہیں۔آپاذبارات میں اکثریڑھتے رہتے ہوں کے کداسرائیلی ٹینک فلسطینی مسلمانوں کے علاقے میں گھس گئے ۔اس سے مرادا ہے زون نامی وہ بچا کھیا علاقہ ہے جہاں فلسطینی محصور ہوکرا بی زندگی کے باقی ماندہ ایام گن کر گذارر ہے ہیں۔اسرائیلی افواج اینے زیر کنٹرول علاقہ بی زون سے نکل کر دندناتے ہوئے اے زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور بے بس فلسطینی مسلمانوں کے تل عام ہے جبان کا جی بھرجا تا ہے توامر یکا کے''مطالبے'' پروہ اپنے ٹمینکوں کوواپس اینے زیرانتظام علاقے میں لے جاتے ہیں۔اس انخلاء کا ڈھنڈورا پیٹ کروہ اپنے

خلاف غم وغصہ کی ام کو بھی دبا لیتے ہیں اور اس''احسان'' کے موض اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

یبود کا مخر ہیں اور روزیل حرکتیں ایسی جیہوں نے ان کومر دوداور ملعون بنا کے چھوڑا ہے۔ مثلاً قرآن شریف بیس آتا ہے کہ ان کو تھم ملا تھا کہ بیا یک آب اوی بیس اس حالت بیس داخل ہوں کہ استغفار کے الفاظ زبان پر جاری ہوں اور بخر و ندامت ہر جھکا ہے ہوئے ہوئ داخل ہوں کہ استغفار کے الفاظ کو بدل کر چھوکا کچھ پڑ بڑانے گے اور مرجھکا کہ مور جھکا کہ مور کہ مور کہ مور کہ مور کہ مور کہ کا مور کہ جھل اور وہ آئ حکم کی بنا پر ان پر بعذاب نازل ہوتا رہا ہے لیکن اس سے ان کی آئی میں نہیں کھلیں اور وہ آئی مما لک کے دیاؤ پر اسرائیل فاسطینی مسلمانوں کا است مربع کلوم شرعلاق خالی کرنے پر تیار ہوگیا مما لک کے دیاؤ پر اسرائیل فاسطینی مسلمانوں کا است مربع کلوم شرعلاق میں کھی گئی اینٹیں یادیگر علامات اٹھا کر آئیک فٹ کی چاروں طرف بیائش ہے ''خالی کردہ کرائیک فٹ کی چاروں طرف بیائش ہے ''خالی کردہ کی میں محکمہ خبر حرکا ہے زبین والوں سے بخل ہیں ، لیکن آسان میں ایک ذات ایس ہے جس سے کی میر محکمہ خبر حرکا ہے زبین والوں سے بخل ہیں ، لیکن آسان میں ایک ذات ایس ہے جس سے کی میر محکمہ خبر میں اور وہ ہر چیز کا حساب جلد یا بدیر شرور کے گا۔

## دوتكونيں ايك كہانى

زور،زناورزر:

آج کل د وتکونوں کی کہانی ہرطرف گردش کررہی ہے۔امریکا،اسرائیل اورظلم....عراق، فلسطین اورمظلومیت .....امریکانے عراق کواوراسرائیل نے فلسطین کوتخته مشق بنار کھاہے۔ ہر نیاطلوع ہونے والاسورج امریکا اوراس کے اتحادیوں کے جھاگ اڑاتے بیانات کے ساتھ افق سے بلند ہوتا ہے اور اسرائیل اور اس کے سر برستوں کے خون بہاتے اقد امات کے مناظر کے ساتھ غروب ہوجا تا ہے۔امریکا و برطانیہ کی زیر سر برستی صہیونیت روز بروز مضبوط ہوتی اور قدم آ گے بڑھاتی جارہی ہےاورعراق وفلسطین کےمسلمان اس بھری د نیا میں بکاوتنہا ہوکرمظالم سہدر ہے ہیں۔ایک وقت تھا کہ عراق ساری دنیائے اسلام کا پایہ تخت تھااور ہرکلمہ گوکا تحفظ کرتا تھا، آج پیوفت ہے کہ اس برخون کی بھوار پڑ رہی ہے، مگرساری دنیا میں کہیں سے کسی صاحب ایمان کی آ واز کوفیہ و بغداد کے مظلوموں کے حق میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ زمانہ بھی دور نہ تھا جب بیت المقدس مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھا مگریہودیت نے کہیں اسلحہ و بارود کے زوریر اور کہیں زن وزر کے ذریعے اہل اسلام کے دلوں کوا بمانی جذبات کی روثن قندیل کی بجائے شہوانی رتجانات کامتعفن گڑ ھا بنا دیا ہے چنانچہ صال بیہ ہے کفلسطینی فدائین کی طرف سے بے بس ہوکر آخری جارہ کار کے طور پر کیے جانے والے فدائی حملے انہیں حماقت لگتے ہیں اور یہود بوں کے دحشیا نہ اور سنگ ولانہ مظالم کی خبروہ امریکا و پورپ میں ہونے والی نورا کشتیوں کے نتائج کی طرح بن کرآ گے بڑھ جاتے ہیں۔

کلهاڑی کا دستہ:

روبیق فلسطینی مجاہدر جنماؤں کی چن چن کر شہادت کے باوجود یاسر (()عرفات کا اپنے دفتر میں اعلانہ طور پر ہتے ہوئے مکمل طور پر مخفوظ رہنا کچھاور ہی کہانی سنا تا ہے۔ ایک کہانی جس میں اینوں کی غداری اور فیروں کی عمیاری کی مجلسوز داستان ہے، جس میں آئھوں میں دھول میں دھول مجھو کلنے اور بیاہ کو صفید بنانے کی طلسم نما عیاری ہے، جس میں آئھوں میں دھول بہتی اور ذاتی مفاد کی مجسل کی ظاہر اپنا عی مفاد کے خون کی المناک سوداگری ہے۔ اسرائیلیوں نے پیروت سے عراق تک سی فلسطینی مجاہدر ہنما کوئیس مختا مگر یا سرعرفات ان کے گھرے میں میں دوری اہلیہ کے ساتھ پرامن اور قائدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے مخصوص انداز میں باند ھے گئے رو مالی چیک دمکم ہوتی ہے ندان کے لیج کی گئی گرت میں فرق آتا ہے۔ عالمی طاقتوں نے فلسطین کا خون بہانے کے لیے جو کلہاڑی بنار کھی تھی اس کے لیے ایسا منا سب دستہ چود بریتک کام دیتا رہے۔ اس پر چوز منص جلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دنیاوالوں کو چنا ہے جود بریتک کام دیتا رہے۔ اس پر چوز منص جلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دنیاوالوں کو معلوم می نہیں کہ میروت ہے آتکھ کچی گئی میں سرھائے ہوئے ہیں اور کائی میں دنیاوالوں کو معلوم می نہیں کہ میروت ہے آتکھ کچی گئی میں میں دنیاوالوں کو معلوم می نہیں کہ میروت ہے آتکھ کچی گئیس سرھائے ہوئے ہیں اور کائی کہانی میں دنیاوالوں کو معلوم می نہیں کہ میروت ہے آتکھ کچی گئیس سرھائے ہوئے ہیں اور کائی کو رائشتی ہے۔

ا-اب ان صاحب كامعامله الله ك ياس بـ

# فلسطينى مجامد كےساتھ ايك شام

تحمر بسام نجیب الطرفین فلسطینی عرب تھا۔ گورا چٹا، سرخ وسفید بسخت مندجسم ، لمباقد ، زبان کا کھراء ہاتھ ، و با ادب کا دلدادہ اور جہادے کا کھراء ہاتھ کا کھلا اور دل کا کشادہ۔ اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ عمر بی ادب کا دلدادہ اور جہادے دلی رغبت رکھنے کے سبب میری آئی سے گا ہے گا ہے ملا قات رہتی تھی۔ وہ میری تجی عربی بی اور میں اس کی عربین اس کی عربین الرو سے اطف اندوز ہوتا۔ میں فلسطین کواس کی حقیقت بیں آئی تھوں کی مدر حد کھنا چاہتا تھا لہذا فلسطین فدا کمین کی تھی کید کے لیس منظرہ ویش منظر، ان کی قربانیوں کی تفصیلات ، فلسطین کے مختلف شہروں اور مشہور تاریخی مقامات کے نام اور یبود یوں کی نفسیات کو جانے کے لیے کر مدکر میرک مغز اور ذبانت تفصیلات بی تاریخ فلگو کا سب سے دلچیپ آئیر گفتگو کا سب سے دلچیپ مرحلہ دہ ہوتا جب میر کے تو اور تبسل کی آئیکھوں میں چک آئیر آئی اور وہ کا نو ل کو کو اور کہا تا کہ تھی ہیں بھی آئیر ہو تی اور وہ کا نو ل کو گئی اور میں اس مرحلہ دو بھی تو اور بھر آئیر آئی تا تا کہ تھی ہیں کوئی کے ساتھ بھیلتے دیکھا تو سجی جاتا کہ کی آئیکھوں کو خاص انداز میں سکڑتے اور بھر آئیر آئی اور دو گئی اور وسٹے کو ملے گی اور میں اس وقت کہا سے سے کہ کے ساتھ تھی جلتے دیکھا تو سجی جاتا کہ اب سے کوئی کوئی اور میں اس وقت تک اس کی کے کھوں کا دو سے کے دو سے کے کہا تو سجی جاتا کہ اب سے کھوں کوئی کوئی اور میں اس وقت تکاس کے دکش صورتی تو تو اور ن سے محظوظ ہوسکوں گئی اور میں اس وقت تک سے کہا کہ کی اور میں اس وقت تک اس کے دکش صورتی تو تو اور ن سے محظوظ ہوسکوں گا۔

ا کیک دن میں نے اس سے ایسا ایک سوال پوچھ ہی لیا جے عرصے سے نوک زباں پر لاتے ہوئے مجھے قباب مانع ہوجا تا تھا۔ میں بھکا تا تھا کہ کیس شہداء کی قربانیوں کی ہے حرشی ند ہو۔ ایوں تو میرے پاس اس اشکال کے کئی نظریاتی جواب تھے اور مجھے ان کے درست ہونے پر یقین تھالیکن میں مجاہدین کے حملوں اور ان کے درعمل کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کا نظریہ خودان کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میری توقع کے مطابق اس کی خوبصورت گہری آ تکھیں تھوڑی دیر کیے لیے بھنج گئیں چران میں مجھے وہ چک طلوع ہوتی نظر آئی جو کسی اجھے سوال پر اس کی اندرونی مسرت کی علامت ہوتی تھی۔ وہ آ گے تھک کرگو ہاہوا:

''شہادت کا بیراستہ ہم نے خود جناہے،خوب سوچ سمجھ کراور ہرپہلو یرغور کر کے، دراصل اس کے سواہمارے پاس کوئی جارہ نہیں رہ گیا تھا۔اندرو فی طور پر ہم میں جاسوسوں اور زرخرید ا یجنٹوں کی بھر مارتھی، باہر ہے کسی مدد کا پہنچنا محال تھا۔سوہم نے دد فصلے کیے: ایک تو یہ کہ اصلاح احوال کی مہم شروع کی جائے ، ہے دین اور اسباب سے تہی دامنی دونوں جمع ہوجا ئیں تو ذلت ہے کوئی نہیں بچاسکتا اور مکمل شکست جلد ہی آ مسلط ہوتی ہے، سوہم نے نوجوانوں میں دینداری کی طرف رجوع کی مہم چلانی شروع کی ۔اس کے ایجھے نتائج فکے اور جلد ہی نمازیوں كى صفول ميں نوجوان چېرے دكھائى دينے گلے۔ نئىنسل كا زيادہ وقت نٹ ياتھوں اور قہوہ خانوں کی بجائے اصلاحی حلقوں اور مساجد کی سٹر حیوں پر گزرنے لگا۔ان میں اینے آپ کو پیچاننے کاشعوراور تجسس پیدا ہوااور جب دین تے تعلق نے ان کی روحانی تسکین کاسامان کیا تو ان کی زندگیوں کا رُخ بدلنے لگا۔ ہمارا دوسرا کا م اپنے محدود وسائل میں ڈشمن کے مقابلے کی تدابيرسو چناتھا۔اصلاحی محنت کے سبب ہمارے نو جوانوں میں عقالی روح بیدار ہوگئ تھی اوران کا جذبۂ شہادت کفر کی نا قابل شکست برتری میں دراڑیں ڈالنے کو بے چین تھا۔اس ہے قبل کم وسائل اورمحدود نفری کے ذریعے دشن سے مقابلے کے لیے گوریلا جنگ کا تصور بایا جاتا تھا۔ ہمارے لیے وہ بھی ممکن نہ رہی تھی لیکن ہم ناممکن کوممکن بنانے کی تدبیر سوچتے رہے یہاں تک كەمظلوموں كےرے نے جميں جانبازحملوں كاراسته تيجھا دیا۔اس میں ہماری سلکتے جذبوں كی تسكيين بھي تھي اور ہمارے دُنٹمن کے ليے موت كا بيغام بھي \_ يہوديت نے آج تك اپني حرام دولت اورشیطانی ذہنیت کےسبب صرف ہمیں نہیں ، دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو بہت ستایا ہے کیکن فدائی کارروا ئیول نے ان کی ساری ابلیسیت کا تانا بانا بھیر کرر کھ دیا ہے۔ ان کے شیطانی دماغوں کواپنی عیاری پرفخر تھا اوروہ اس کا برملا اظہار کرتے تھے اور اپنے دوزخی ساتھیوں، ہندوؤں کواپنے تجربات سے مدددیتے تقی کمر بمبار معلوں نے ان کی مٹی کم کردی ہے۔ ان کے تقی کم کردی ہے۔ اس کے تقی کہ کہ کہ اس سے اتناز بردست شاک نگاہے کدوہ بحا بالارہ گئے ہیں۔ ہمارا لیم جھیار ایسا نا قابل شکست ہے کہ اس کے سامنے بہودیوں کے مبلک کیمیائی اور حیا تیاتی جھیار بھی ناکارہ ہیں۔ اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں۔

عام مسلمان ہمارے حملوں کی کامیابی کی خبرین کرخوش ہوتے ہیں لیکن اس اندیشے سے دل مسوس کررہ جاتے ہیں کہ اب وحشی اسرائیکی شہری آبادی کونشا نہ بنائیں گے اور نہتے مسلمان زخمی،معذوریا شہید ہوں گے جوزندہ بحییں گےان کاسہارا چھن چکا ہوگا اوران کا ٹھکا نابلڈ وز کیا چاچکا ہوگا..... پیا بنیں بظاہرا ایسی میں کہ ہرکلمہ گومسلمان ان ہے ممکین ورنجیدہ ہوتا ہے لیکن ہارے بھائیوں کو بیرحقیقت جانن حاہیے کہ تحریک انفاضہ (عربی میں حرکت، بیداری اور انقلاب کوانٹفاضہ کہتے ہیں)شروع ہونے ہے قبل ہماری بےسروسامانی کے سبب فریقین کے جانی نقصان کا تناسب ایک یہودی کے مقابلے میں دس مسلمان کا تھا۔اس کو بہودی میڈیا فخر ہے بیان کرنا تھا۔اس عرصے میں بے شارمسلمانوں نے مظلومیت کی حالت میں حان دی جب سے انتفاضہ شروع ہوئی بیتناسب کم ہوکرا یک اور تین پرآ گیا ہے۔اب تین مسلمانوں کی جان لینے پر یہود بیں کواپنی ایک لاش اٹھانی بڑتی ہے۔ ہرطرح کے وسائل سے مالا مال یپود بوں کے مقالبے میں یہ نتا سب اتنا نا قابل رشک بھی نہیں بلکہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم ا بنا نقصان ایک تہائی تک لاکریہودیوں کے نقصان میں مسلسل اضافہ کرتے جارہے ہیں۔ د وسر لے فظوں میں یوں مجھیے کہ ہم ہے جہارا وطن ،گھریار ، مال واسباب اور جان وآبروتو چھن ، ہی گئی تھی اور یہودی ہمیں لاشوں کا تحذہ ہے کرفلسطین ہتھیانے پر تلے ہوئے تھے،ابہم نے فیصلہ کرناتھا کہ بہودیت کو جرکالگا کراس دنیاہے جائیں یاان کےگھاؤستے سہتے جان دیں۔سو ہم نے خوب سوچ سمجھ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے.....بسام کی گہری آنکھوں کی خوبصورت چیک مزید روژن ہوگئی اور وہ اینے مخصوص لہجے میں اپنی بات میں وزن ڈال کر بولا:.....اس واسطے آپ لوگ ہم ہے آ نسوؤں کے ذریعے ہمدردی نہ کیا کریں۔ہم نے پیہ

راستہ خودنتخب کیا ہے اور اس پراس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک یہودیت کے سرے۔ نایاک منصوبوں کا خمارار ترمنیں جاتا۔''

بسام کی تُفتگو نے مجھ برسحرطاری کردیا تھا۔تح یک انتفاضہ کے دوسرے مرحلے کے دو سال مکمل ہونے پر میں نے فلسطینی شہداءاوراسرائیلی مرداروں کامواز ندکیا تو مجھے اس کی دہیے کہجے میں کی گئی وہ پُراعتاد یا تیں یادآ گئیں جواس نے میرےاں سوال کے جواب میں کہی تھیں ۔ جوا کنڑ لوگوں کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے کہ تسطینی جانبازوں کے حملوں کے جواب میں بالآخرنقصان مسلمانوں کوہی اٹھانا پڑتا ہے چھران سے فائدہ کیا؟ دراصل یہ یہودیت کے تسلط کو چیلنج کرنے کا آخری حربہ ہے جو بے کبی کی<sup>ہ</sup> وت سے بدر جہا بہتر ہے ۔عزت کی زندگی ممکن نہ ہوتو شہادت والی موت ہے بڑھ کر سعادت والی کوئی چزنہیں پھراس ہے یہودی معیشت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے اور بہودیوں کی جان ان کے مال میں اٹکی ہوتی ہے نیزتح یک انتفاضہ ہے قبل دنیا بھر کے یہودیوں کی مقبوضہ فلسطین کی طرف نقل مکانی میں بے تحاشہ اضافیہ ہو گیا تھااور ہر چھرمہینے بعدی یہودی بستیوں کی تغمیر کا اعلان ہوجا تا تھا، اب نہصرف یہ کہ یہ سلسلدرک گیا ہے اور موت کے خوف سے ادھ موے یہودی سابقہ آبادیوں کے گرد حفاظتی دیواریں تعمیر کررہے ہیں بلکدارض موعود میں سکونت ان کے لیے ایساڈ راؤ ناخواب بن گیا ہے جس کی دہشت ہے وہ اسرائیلی حکومت کی تر غیبات کے باوجودتر ک سکونت کر کے اپنے سابقہ مما لک کووالیں جارہے ہیں اوراس بات پرشکرا دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ارض فلسطین پر آباد ہونے کے بعد جذبات میں آ کراینے سابقہ ملکوں کے پاسپورٹ پھاڑے نہ تھے۔ چ ہیہے کہ بسام جیسے نو جوانوں نے امریکا داسرائیل جیسی خونخو ارطاقتوں کونتھ ڈال رکھی ہےاوراُمت مسلمہ اگران ہے وسائل مسلمانوں کی طرف ہےغفلت جیموڑ دے تو وہ اس نتھ کو ناک کی رہی بنا کر یبودیت کی کانی بھینس کو بہت دورتک ہا نک کرلے جاسکتے ہیں۔

# عجمى نسل كاعرب حكمران

جنگ کے دوران مخالفین کی صفول میں اینے آ دمی داخل کردینا جوان کے اراد دن اور اقدامات کے بارے میں بل بل کی خبریں پہنچاتے رہیں، عسکری نقطہ نظر سے بڑی کا ممالی سمجھا جا تا ہے لیکن اگر کوئی منصوبہ ساز اس امر میں کا میابی حاصل کر لے کہ اپنے کسی مہرے کو دشمن کے اختیارِ اعلیٰ کے مرکز تک پہنچا کراہے مقتدرترین منصب پر فائز کروادے اوراس کے ذریعے رحمٰن کا د ماغ ، کان اور آئکھانے قبضے میں لے لیو بلاشبہہ اسے مثالی اور بہت بڑی كامياني كها جائے گا۔ "ابو مازن" اس كى سب سے نماياں مثال بـــاس كـ آباء واجداو ایران کے رہنے والے تھے۔۱۲۶۰ جمری مطابق ۱۸۴۴ء میں ایران میں باطنی فرقوں کی ایک نئ شاخ نے جنم لیا۔ باطنی فرتے سے مراد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ فرتے ہیں جو آیات،احادیث اورا حکام شرعیه کی من مانی تاویلات کے ذریعے ان کاوہ مطلب گیڑ لیتے ہیں جس میں انہیں آ سانی محسوس ہو۔ دہ اسلام کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس میں دل کو بھانے والی كوئىممنوع چيزحرام نەر ہےاورنفس كومشقت ميں ۋالنے والى كوئى عمادت اليي شكل ميں ماتى نه رہے جس برعمل میں مشقت برداشت کرنی بڑے۔ پھرخواہش برستی کے اس مجموعے کواپناوین و مذہب بنا کرزیرز مین اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ا پیے فرتے مسلم دشن قو توں کے لیے نہایت کارآ مدہوتے ہیں،لہذا وہ ان کی سریری کر کے مسلمانوں کے لیے فتنہ وفساداور ایپے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے فرقے زیادہ ترنفس یرست اور نام نہاد روحانی بیشواؤل کی ان گمراہ کن کاوشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو سیاسی یا اقتصادی مفادات کے حصول کی خاطرا پنی دنیابنانے کے لیے لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں قلعۃ الموت سے اٹھنے والے قرامطہ اور آج کے دور میں بلوچتان کے پہاڑوں کوسکن بنانے والے' ذکری' اس کی واضح مثالیں ہیں۔

مال توآج سے تقریباً ایک سو۲۰ سال پہلے ایران میں قلعة الموت کے کھنڈروں سے ایک نے باطنی فرقے نے جنم لیا۔ اس کا بانی ایک خواہش پرست روحانی معالج مرزاعلی محمد باب شیرازی (۱۲۳۵ه/۲۲۷ه بمطابق ۱۸۱۹/۱۸۵۰) تفاراس نے این بیروکاروں میں اں عقیدے کا پرچارشروع کیا کہ نعوذ باللہ خداانسان میں حلول کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے بعداس'' انسان' کا مصداق خوداس کی اپنی ذات نے ہوجانا تھا۔ بداینے ماننے والول میں اوگی دجنیش کی طرح آ زادانہ جنسی اختلاط کورواج دینے کی کوشش کرتا تھا تا کہ خود اہے جنسی تسکین کے ذرائع میسر آسکیں ۔نماز وز کو ۃ کاا نکاراور روز ہاور حج کوسا قط قرار دیے ۔ کے علاوہ جہاد کی مخالفت میں پیش پیش تھا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قد رمشتر ک رہی ہے کہ وہ جنسی آ زادی کے گرم جوش حمایتی اور جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ اس شخص کے شاگردوں میں'' بہاءاللہٰ' نام کا ایک شخص دوسرے مفادیرست خوشامدیوں پر بازی لے گیااوراس نے اپنے فرتے کے خفیہ پیغام کو دور دور تک پہنچانے کے ساتھ کسی ایسی غیرمسلم طاقت کواپنا حلیف بنانے کی کوشش شروع کی جواس کی لذت برستی کے جذیے کی تسکین کے لیے سر ماریا ورمسلمانوں میں گمراہ کن نظریات کے برحیار کے لیے وسائل فراہم کر سکے۔ بالآخر ابلیس کے اس نمایندے کوایک ابلیسی گروہ مل گیا جوخودتو خدا پرئتی کا دعویدار ہے لیکن بقیہ دنیا کو شیطانی کاموں میں ملوث دیکھے کرخوش ہوتا ہے۔

ہوا یوں کداس زمانے میں سوئٹر رلینڈ کے شہر باسل میں یہود کے چوٹی کے رہنماؤں کا خفیہ عالمی اجلاس ہور ہاتھا۔ بہاءاللہ سوئٹر رلینڈ بیٹنج گیا اور یہود یوں کو قائل کرلیا کہ وہ اگراس کی سر پرت کریں تو وہ ان کے لیے نرم کٹڑی کا ایسا کارآ مد دستہ ثابت ہوسکتا ہے جس کو وہ خنجر، کلہاڑی، میشہ جس چیز میں چاہیں فٹ کر کے مسلم کش ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یبود یوں کوارض موعود میں واپسی کی مہم کا میاب بنانے کے لیے دہمسلم صبیونی 'ورکار تھے،اس شخص میں انہیں وافر مقدار میں ایسے جراثیم نظر آئے جو اِن کی منتا کے مطابق ریگ عقتے تھے، البی البندانہوں نے استے اپنی سر پرتی میں قبول کرلیا۔ بہائیوں اور یبود بین کا ید گئے جوڑا تنا بڑھا کہ جب ایران کی قاطیار حکومت نے بہاء اللہ کے بیروکاروں کواپنی صدو پملکت سے بے حُل کیا تو بیاریان سے سیرھا مقبوغہ فلسطین جا پہنچ جہاں صبیونیت نواز برطانوی حکومت کے نمایندہ جزل ایلین بی (جس نے القدس پر بیودک تسلط قائم کروا کرصلینی جنگوں کے عیسائی ہیروشاہ فرانس لوئس دوم کا کردار اوا کیا تھا) نے اس کا پر جوث استقبال کیا اوراسرائیل کے شہر جینہ میں فرانس لوئس دوم کا کردار اوا کیا تھا) نے اس کا پر جوث استقبال کیا اوراسرائیل کے شہر جینہ میں بھاؤڑ وں میں شامل تھا۔ ابومان جب بڑا ہوا تو بہائی فرقے کا ذہین تر بن نو جوان سبجھا جاتا تھا، چنا نچاس کی تربیت بیافتہ پی خش فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دئیا محمودیت اس مرزا کے کے منصوبونیت کے منصوب سازوں کا تربیت بیافتہ پی خش فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دئیا محمودیت اس مرزا کے کے منصوب سازوں کا تربیت بیافتہ پی خش فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دئیا محمودیت اس مرزا کے منصوب سازوں کا تربیت بیافتہ پی خش فلسطین کا وزیراعظم رہا ہے جے دئیا محمودیت اس مرزا کے ناص حانتی ہے۔

کراچی میں پٹیل پاڑہ کے قریب بہائی فرقے کا مرکز ' بہائی ہال' کے نام ہے موجود ہے اور بیمسلمان مجھا جانے والا دنیا کا دومرافرقہ ہے جے اسرائیل کی حدود میں اپنامرکز بنانے اور تربیت گامیں قائم کرنے کی کھل آ زادی ہے۔ بہائی فرقے کا مرکز اسرائیل میں دوجگہ ہے۔ ایک جیف جہاں ان کا بہت بڑا عبادت خانہ تمام تر متعلقہ اواز مات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اسرائیل حکومت نے اپنی خفیہ ایجنی ' فیمن بیت' کو مامور کررکھا ہے۔ دوسرا سابلی ہوئے میں میں کا میک کو میں میں کا میں موجود کی وہار اسلام کی میں میں کی دمانے میں شیر اسلام سلطان صلاح الدین الاولی رحمہ اللہ نے سمبیوں کو عبر تناک شکست دی تھی۔ آئ وہاں مسلمان ہونے کے دعوید ارفی جوجا ئیں تو اس بہاء اللہ یک ارفی جوجا ئیں تو اس جبر پر شریح کے لیے جاتے ہیں۔ اس فرقے کے بیروکار صبیعنیت کی خدمت سے فارخ ہوجا ئیں تو اس تیم سر پر ست میر پر کی کے بیرو کا میں ارفی فلسطین میں اسے سر پر ست سے در پر کے ایک جمانے کے لیے نا قابل فراموش خدمات انجام دیں۔ مسلمانوں کو ان کی

زمینوں اور جائیدادوں سے بہ خل کر کے ان کی جگد میہودیوں کو بسانے میں اس خبیث الباطن فرقے کے افراد کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہ سلمانوں میں گھل فل کر زمین بیچنے کی صورت میں بہت سے نوائد کا لاق کھ دیتے اور نہ بیچنے کی صورت میں نقصانات کے اندیشے سے ' دنیرخواہانہ''

طر لقے ہے آگاہ کرتے۔ آئ بھی ان کی ڈیوٹی ای طرح کے ایک کام پراگائی گئی ہے۔ صهبونیت کی چھتری تلے برورش پانے والے عجمی النسل سابق فلسطینی وزیراعظم کو یک نکاتی ایجنڈ اسونیا گیا ہے یعنی فلسطین کی اسلامی جہادی تحریکوں حماس، الجبہا دالاسلامی اور الفتح کےخلاف ہرسطے پرایسےاقدام کرنا کہ بہ عوام کی اخلاقی حمایت ہےمحروم ہوجائیں ،ان کا زور ٹوٹ جائے اور ان کی عسکری کارروائیوں سے اسرائیل کو پہنچنے والے نقصانات سے بچایا جا سکے۔اینے دورِافتدار میں محمود عباس کا سب سے زیادہ زور فدائی حملوں کی حوصلہ شکنی پر رہا ہے۔ بہود وہنودکود نیا کی زندگی سے حریصانہ محبت ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبہ شہادت ے از حدخا نف رہتے ہیں کیونکہ تمام تر بنظمی ، بے سروسامانی اور پسماندگی کے باوجودیجی ایک چزے جس نےمسلمانوں کوسراٹھا کرزندہ رہنے کا بہانہ فراہم کررکھا ہے۔اگر ۱۹۲۵ء کی جنگ میں چونڈہ کے محاذیریا کستانی افواج کے جوان جسم بربم باندھ کر بھارت کے اسلحہ اور نفری کی برتری کے جواب میں'' فی ٹینک ایک جوان'' کےاصول پڑنمل کرتے ہوئے فدائی حملوں کے ذریعے بھارتی ممینکوں کی پیش قدمی ندرو کتے تو آج بننے کی ڈھوتی نہ جانے یا کستان میں کہاں کہاں کپھڑ پھڑ ارہی ہوتی۔بالکل ای طرح اگر فلسطینی جانباز صہبونی منصوبوں کوایئے جسموں کی قربانی سے سبوتا ژنبہ كرتے تو آج بيت المقدس كى جگه بيكل سليمانى كى بنياد س ركھى جا چكى ہوتيں۔

جس طرح کوئی پاکستانی شاعر، دانشور، اداکار یا قدکار پاکستانی عوام کو بھارت سے دوئی کی پیگلیں بڑھانے اور جغرافیائی سرحدوں کو کاغذی کییر می قرارد سے کر دونوں ملکوں کے عوام کو ہاہم قریب آنے اور تمام فاصلے مٹا کر ایک ہوجانے کا مشورہ دی تو سجھنے والے ہجھے جاتے ہیں کہ بھارتی لائی نے ایک اور بٹیر پال لیا ہے، ای طرح فلسطینی مسلمان کی شخص کے تفاص یا ساتھی ہونے کا ندازہ اس امر سے لگاتے ہیں کہ وہ صبیونیت کے خلاف جہاد بٹس کننا سرگرم ہے؟ لیکن

مرزاصاحب کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کوئسی کسوٹی ہے کام لینے کی ضرورت نہیں،سب جانتے ہیں کداسرائیلی ایجنٹوں نے پچھلے سالوں میں چُن پُون کریاسرعرفات کی جانشینی کی ممکنہ حق دار شخصیتوں کوٹھانے لگایا ہے تا کہ صہیونیت نواز فرقے کے اس ذبین اور کارآ مدمبرے کو آ گے بڑھا کرفلسطین کےاعلیٰ ترین مقتدرمنصب پر فائز کردایا حاسکے فلسطینی مسلمانوں کی صف میں نقب لگانے کے لیے جن بہائیوں کو • عوکی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کردیا گیا تھا، انہوں نے اپنے آ قاؤں ہے حق وفاداری خوب نبھایا جنانجدان میں ہے ایک صهیونی ایجنٹ کو وزارت عظمیٰ پر فائز کر دیا گیا۔عین ان دنوں جب ابو جہاداورابوعیا جیسی نابغهٔ روز گارنسطینی جہادی قیادت کواسرائیکی ایجنٹ پُن پُن کرشہید کررہے تھے جمودعیاس پیرس اور روم کے شاندارمحل نما بنگلول میں دادِعیش دے رہا تھا۔ پورپ کے شہرول کو چھوڑ نئے رام اللہ اورغزہ میں ان کے ایک ا یک گھر کی قیت • ابلین ڈالربنتی ہے۔ یہودی سرمائے سے حاصل ہونے والی ان عیاشیوں کاحق اس نے جہادی خریکوں کی حوصلہ شکنی اور محامدین کا مورال گرانے کی ہمکن کوشش کے ذریعے اداکیا ہے۔اس حوالے سے اس کی سیاست انگریز والی سیاست رہی ہے کہ مظلوم مسلمانوں نے احتجاج کرنا ہےنو صرف نعرے لگائیں، جلے کریں اور دل کا غبار فضامیں اڑا کر شنڈے ٹھار ہوکر گھروں کو جائیں ہتھیارا ٹھانایا خودکش حملے کرناان کےمفادات کے خلاف ہے۔اس سے امن کی کوششیں مناثر اورمطالبات منوائے حانے کے امکانات سبوتا ژبوتے ہیں۔

محمود عباس بڑے نیر خواہانہ اندازیش ولسوزی کے ساتھ فلسطینیوں کو سمجھاتے ہیں:''جب فلسطینی اسرائیلیوں پر حملے کرتے ہیں قاسطینی اسرائیلیوں کے جواز کوختم کیا جائے۔'' یہ کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے:''پاکستان جب میزائل تیار کرتا ہے آگر مواز تے میں کشیدگی کوروکنا ہے تو جدید اسلیہ کے حصول کی کوشش ختم کردینی چاہیے۔'' فلسطینی مسلمان ان کے جیمانے میں آ جاتے ،اگر مرزاصا حب چند خطرناک خلطیاں نہ کر بچے ہوتے ۔ یہ فلطیاں بالکل ایری ہی تھیں جس کے بین اور پھر

باشعور پاکستانیوں کی نظر میں بمیشہ کے لیے داغدار ہوجاتے ہیں۔ ایک تو یہ کدانہوں نے فلسطینی بوت ہوں ہے۔ بین ایک تو یہ کدانہوں نے فلسطینی بوت ہوئے ہیں یہ بودیوں کی سب سے برئ کستی الوئیم کی تعیم کا ٹھیکا لیا۔ دوسرے یہ کدو ہم ہونیت نوازی میں انتا آگے چلے گئے کہ تھلم کھلا کہنے گئے اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھنا حلیا ہے، بلکہ دوہ تمام امیدیں مغرب سے رکھیں ، اہلی مغرب بی اان کے لیے یکھ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتب دوہ کے بین المین خفیہ تنظیموں کساتھ مرتب دوہ کے بین المین خفیہ تنظیموں کساتھ کام کرتے رہ ہیں، البلی خفیہ نظیمی مرزا جی نے بیار تبیسی کا مرتب کر ہے۔ ایک بہاڑیسی مسلمانوں کو بیا باور کرا ہی کوششوں میں گئے دے کہ اس بہاڑیسی اس کے حلیف اسرائیل کے خلاف کی کوششوں میں گئے دے کہ امر کیا اور ''دوسلو معاہدہ'' کروانے کی کوششوں میں گئے دے کہ اس معاہدے نے کہ کوششوں میں بین نے دو بی میں پڑ کر ''دوسلو معاہدہ'' کروانے کی کوشش میں گئے رہے۔ اس معاہدے نے اسطینی مسلمان ''جھیا تک در گئے۔ اس طرح کی کوششوں بین میں میں ہے کہ کے در ہنا گئی ہوا کہ اس کے بیلی میں کے در شین سے دینے در کئی بیلیا کہ میں کا مرح کی کرکئیں ہمارے ملک کے کیور ہنما بھی بھارت کے حوالے سے کرتے در ہنے ہیں۔ دیا گیا۔ اس طرح کی کرکئیں ہمارے ملک کے کیور ہنما بھی بھارت کے حوالے سے کرتے در ہنے ہیں۔ دیا گیا۔ اس طرح کی کرکئیں ہمارے میں کہ کرکئیں ہمارے کی کوششوں کی کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کر کرکئیں ہمارے کرکئیں ہمارے کی کوششوں کی کوششوں کی کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کی کوششوں کی کرکئیں ہمارے کرکئیں ہمارے کرکئیں ہمارے کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کی کوششوں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے کی کرکئیں ہمارے

"اوسلومعاہدے کے معمار" کا خطاب پانے والا بیٹی النسل شخص کی عرب ریاست کا پہلا غیر عمر بی سربراہ رہا ہے۔ جرت ہے جب مسلمان اس قدر خفات میں میں کدانے باصلاحیت لوگوں کی خدمات سے فائدہ نیس اٹھار ہے اس وقت یہود و بنود طویل المیعاد منصوبہ بندی کے ذریعے ان کی خدمات سے فائدہ نیس اٹھار ہے اس وقت یہود و بنود طویل المیعاد منصوبہ بندی کے ذریعے ان کی آسین میں اٹھی سے ہاں سانچوں کا دیگ وروپ، ان کے قدمے ان سانچوں کا دیگ وروپ، ان کے قدمے نہر کی جاب میں جی اس سانچوں کا دیگ وروپ، ان کے قدمے نہر کی جاب کا نداز اور ان کے گندے نہر کی جاب کہ ورکا کی اس تعالیٰ و کی کارستانیاں، کام کرنے کا انداز اور ان بیس میر میر میر کی اس میں میر کی کارستانیاں، کام کرنے کا انداز اور انہیں پچھان بیس کی جب چوکیدار ہی انہیں پچھان نہیں کی اس میں میں میرانا ہوتے چورکو سے کو کا فرہومکتا ہے۔۔۔۔۔؟

# اےمیری قوم کے لوگو!

ایک ابلیسی جواب:

باطل کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنی ترویج کے لیے حق کی طرف نسبت کا سہارالیتا ہے اور اس نسبت کی سندالی بیان کرتا ہے جس کو تحقیق کے معیار پر رکھا ہی نہ جاسکے۔ایئے گندے نسب کو چھپانے کی اور حق کے سرچشموں میں ہے کسی سے اپناسلسلہ جوڑنے کی جھوٹی کوشش، باطل کا وہ شیطانی ہتھکنڈ ہ ہے جے طاغوت کے جیلےصدیوں سے آز ماتے چلے آرہے ہیں۔ مثلاً: جب آ پ سی جوتشی ، ماہر علم نجوم ، ماہر عملیات ومستقبلیات کو دیکھیں کہ وہ کسی کوسعدونتس اوقات کی تفصیل بتلا رہاہے یا'' یہ ہفتہ کیسا گزرےگا؟'' یا''آج کا دن کیسا رہے گا؟'' کے متعلق پیش گوئی کررہا ہے اور اس کذ اب سے لوچیس کہ بیکون ساعلم ہے جس سے تہمیں مالدارلوگوں کےمستقبل کی خبرتو ہو جاتی ہے لیکن اپنی خوار حالت کی ہوانہیں لگتی ؟ تو وہ کہے گا کہ یہ باطنی علم ہے جوفلاں مقدس پینمبر یا ہزرگ شخصیت سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔اوراگر آپ اس ہے یو چھے کیں کہ ان پیخیبر یا ہزرگ کی زندگی میں کہیں کوئی ایساوا قعینیں ماتا جس سے ظاہر ہوتا ہو که وه اس طرح کاشغل رکھتے تھے بلکہ ان کی ساری زندگی ایسی چیز وں کو شیطانی کام کہتے اور ان ہے روکتے روکتے گذری۔ آخرتہارے پاس ان علوم کی ان تک نبیت کی سند کیا ہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا اور بیروہ ابلیسی جواب ہے جوتمام باطل گروہ ،فرقے ،افراد اور ادارے استعال کرتے ہیں یعنی: ''بیعلوم ہم تک''سینہ بسینہ' منتقل ہوئے ہیں۔ کن بزرگوں ہے سینہ پہینہ؟ سلسلة روایت بیان کرو؟ تو گذاب مبهوت رہ جائے گا۔

## شرک کی ایک سائٹیفک شکل:

دراصل شریعت میں ایک کوئی چیز ہے بی نہیں جے عام انسانیت ہے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔
ہدایت اور علوم ہدایت تو ہر شخص کے لیے ہیں۔ انہیں بعض کو گوں کے ساتھ خصوص کر نا اور اقید
علوق کو ان ہے بحر ور کھنا ظلم ہے اور اللہ تعالی ، مقر بفر شتے ، برگزیدہ بندے ، ان کے شاگرد
اور بزرگان دین سب اس ظلم ہے بری اور پاک ہیں۔ مستقبل کے احوال کسی کو بتلانا ، علم غیب
کے دموی کے متر ادف ہے اور الیہ دمولی کھلاشرک ہے اور کی شخص سے ہاتھ دکھا کر ، یا اپنا بری تا کر
ستاروں کی گردش کے حساب سے نیم وشر کی معلومات عاصل کر کے ان پر اعتماد کر نا ہ ان وہو کے
ستاروں کی گردش کے حساب سے نیم وہر کی معلومات عاصل کر کے ان پر اعتماد کر نا ہا اس دعوے ک
تھدیت ہے۔ شرک کی اتصدیق نیہ یہ کہ خالص شرک ہے بلکہ اس کی ترویج اور برترین گناہ ہے۔
آج کل بیشرک ہمارے ہاں بڑے ساملین خالف انداز میں عام ہوتا جا دہا ہے۔ اخباروں اور سائن
خزانوں سے وہ معلومات عاصل کر سکتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ مختلف انرات
خزانوں سے وہ معلومات عاصل کر سکتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ مختلف انرات
فی التصرف کی برترین شمیں ہیں جو بہود نے بابل کی جادوگری میں واقع طسم کدوں میں ایجاد کی
ضی اور جن کے بہتنہ ہے میں جینے دیا بل کی جادوگری میں واقع طسم کدوں میں ایجاد کی
ضیص اور جن کے پہندے میں جینے دائی کی جادوگری میں واقع طسم کدوں میں ایجاد کی

## ستر بره ول کی روایات:

جب يہوديت كانام لياجاتا ہے تواس سے اللہ تعالى كے مقرب بند سے سيدنا حضرت موئی علی نينا وعليہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ دین موسوی مرادئیں ہوتا بلکداس سے دو محرّف شدہ اور بنی اسرائیل كے دنیا پرست نہ ہمی چیٹواؤں كی خودساخته موسوی شريعت مراد ہوتی ہے جواللہ اوراس كے سچے انبیاء ہے بغاوت پربئی ہے۔ حبّ جاہ اور حبّ بال كے مارے ہوئے يہودی چیٹواؤں نے شيطان كی پیروی كرتے ہوئے جومن چاہی شریعت وضع كی ،اس كے بجمو ھے كانام دستلوؤ كركھا اور پچر نہ كورہ بالامشہورز مان بہتھائدہ استعمال كرتے ہوئے اسے ان ستر بزرگوں كی طرف منوب كردیا جو سيدنا حضرت موئی عليه السلام كے ساتھ كو وطور پر احكام اللی لینے گئے طرف مندوب كردیا جو سيدنا حضرت موئی عليه السلام كے ساتھ كو وطور پر احكام اللی لینے گئے

سے حسب دستور یہود کے پاس 'صرّ ہروں' سے منقول ان روایات کی کوئی سنونیس ،ان کے روحانی پیشوا (جن سے علوم اسلامیہ ہرؤاکٹریٹ کی ڈگری کرنے کے لیے ہمارے ملک کا ذبین افرادی سرماید ہورپ اورامریکا کی ہونیورسٹیوں کی خاک چیمانتا پھرتا ہے ) انہیں' 'راز داری'' کا وعدو کے کرسمجھاتے ہیں کہ بدا کا مجری نہ تھے ، زبائی سے اور 'سینہ بیسین' نمتقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ان خفیہ راز دل کو انہوں نے 'صبحتین' (SEPTUAGINTA) کا نام دیا اور اسے یہودیوں کی نہیجہ وید دراصل ان سے شکم پرست اور دنیا کے بچاری نہ ہی رہنماؤں کی تالیف تھی اور بنی اسرائیل کے ان علائے سوء نے جھوٹ اور افتراء کے بچاری نہ ہی رہنماؤں کی تالیف تھی اور بنی اسرائیل کے ان علائے سان کی شافت کرنے والے کے اس بلند کو باضابطہ تانون کی شکل دے دی اور سطے کرلیا کہ ان کی شافت کرنے والے نام انہیا ، بنی اسرائیل گرون زدنی ہے۔ یہوہ دور ہے جو سیم نا حضرت سے علیہ السلام کی آ مدے وہ ہم کر پیشتر تنام انہیا ، بنی امرائیل گرون زدنی ہے۔ یہوہ دور ہے جو سیم نا حضرت سے علیہ السلام کی آ مدے وہ ہم کر پیشتر کو علیہ اس اوران چارصد یوں بھی یہودی رؤ سا، امراء اور زعماء نے جابل روحانی بیشتر کا کو علیہ علیہ السلام کی آ مدے وہ بالی روحانی بیشتر اورانی کر بیشتر کو جابل روحانی بیشتر کو کر کی کرنے دوالا بیشتر کا کر باری ای کا باری ای کا بی روحانی کر کی اور بی میشوں کی اور کی میں یہودی رؤ سا، امراء اور زعماء نے جابل روحانی بھیشواؤں کے کہنے پر ایسیا آئی ہو ایسیا والے کو رہ کی خون بھیا۔

تاریخی دشمنی کا نقطهٔ عروج:

#### ۴۹۴ماء كاسال:

عام طور پر مشہور ہے کہ یٹر ب میں مقیم یہودی آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی آید اور
بعث کے منتظر تصاوران پرائمان لانے کے لیے مدینہ منورہ آئے تیجے۔ بیا ہات ان چندخوش
نصیب ہستیوں کی صدتک تو درست ہے جنہیں دونوں انہیا ، اور دونوں کتابوں پرائمان لانے
اور ہرااجر عاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی لیکن یہود کی فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ
کر بظر عائز دیکھا جائے تو یہود کی اکمٹریت کے بارے میں بیا بات درست دکھائی
منیں دیتے۔ یہود دراصل اپنی معلومات کی صدتک اللہ کے سے کا کام (نعوذ باللہ) تمام کر پیچا
تصاوراب انہیں صرف ایک خطرہ باتی رہ گیا تھا۔ یہ خطرہ نہ تھا بلکہ دراصل تمام جہانوں کے
لیے رحمت تھا کیکن طاغوت کے بچاری یہود، حضرت موکی وحضرت بیسی علیمااسلام ہے آخری

نبی کے بارے میں بشارتیں س کربھی اس مجسم خیر و برکت کواینے دخیا کی منصوبوں کے لیے معاذ اللہ خطرہ سمجھتے تتھے۔ یہود اس آخری خطرے سے نمٹنے کے لیے جزیرۃ العرب روانہ ہونے گلے اوران کی ایک بڑی تعدادیثر ب میں جمع ہوگئ۔ جن لوگوں نے خودا پی قوم بنی اسرائيل ميں آنے والے انبياء بالخصوص حضرت ليجي وحضرت ميسيٰ عليهاالسلام يُو....اين علم اور دعوول كى حدتك .....قبل كرڈ الاتھاءان كے متعلق بيه جھنا كه وہ ايك دوسرى قوم بني اساعيل میں آنے والے نبی آخرالز مان پرایمان لانے کے انتظار میں بیڑے آ ہے تھے،قرین قباس معلوم نہیں ہوتا۔ درحقیقت وہ اینے نایاک مثن کی شخیل کے لیے جھے بنا کر تیاریوں کے ساتھ آئے تھے اور' نیزب سے مدینة النبی تک' کی بوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نبی رحت صلی الله علیہ وسلم کے خلاف! پنی کارروا ئیوں میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ یہ لوگ آ ب بر ایمان لانے کے لیے جمع ہوئے ہوتے تو خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، سب ہے پہلے وہ ایمان لے آتے لیکن وہ تو عام یہود کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تھے اور ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چراغ مصطفوی کو بچھانے کے لیےان بدبختوں نے سفلی علوم کا سہارا لینے ہے لے کر جنگجومخالفین کو ویٰغلا کر مدینة الرسول برجیڑھا لانے تک ہرطرح کی اور ہرممکن کوشش کی لیکن اسلام اور مسلمانوں پرالٹد کافضل اور جہاد کی برکت تھی کہان کے بہ جانی میثمن نا کام و نامراداور ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ ذات ورسوائی ان برمسلسل مسلط رہی اور وہ جزیرة العرب سے جلاوطن ہوجانے کے بعدساری دنیامیں در بدرخاک بسر بھٹکتے رہے تا آئکہ ۱۴۹۴ء کا سال آگیا۔ یانچ کونوں والی پُراسرارعمارت:

یہ وہ سال ہے جس میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور جزائر غرب الہند ہے ہوتا ہوا امر یکا دریافت کر گیا۔اگر ایوعبراللہ نامی کم بخت اور والد کے نافر مان حکمران کی نااہلی ہے اسپین ہے مسلمانوں کی خلافت ختم نہ ہوئی ہوتی تو آج براعظم امریکا وآسٹریلیا کی دریافت کا سہرامسلمانوں کے سر ہوتا اور وہاں عیسائیت اور یہودیت کی بجائے اسلام کا ڈیکانگر ہاہوتا۔

غر ناطه کاسقوطا۴۴ ۱۳۹۳ء میں ہوا جبکہ مسلمان جہاز رانوں اور جغرافیہ دانوں کی بحری مہمات اور ا كتشافى جدو جهَّدعروج برتقى \_اس كےصرف دوسال بعد ١٣٩٣ء ميں مسلمان ملاَ حوں اور نقشه \_ دانوں کی مدد سے کولمس امر یکا دریافت کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اسپین کے یبودی مسلمانوں کے دورحکومت میں امن وامان سے رہتے تھے کیونکہ مسلمان وسیع الظر ف تھے اور عفوو درگزرے کام لیتے تھے جبکہ ان کی جگہ لینے والے عیسائی متعصب اور تنگ دل تھے انہوں نے یمود بول کا جینا دو مجرکر دیاتها، چنانجه یمودی جوق در جوق اپناسودی سر ماییساتھ لے کر بحر ظلمات کے پارنئی دریافت شدہ دنیا میں پہنچنے لگے۔(یہودی اس نقل مکانی کوفرعون کی غلامی ہے بھاگ كر ملك كنعان .....فلطين ..... مين بس جانے سے تشييه ديتے ميں ) اور يوں دنيا ميں رياست بائے متحدہ امريكا كے نام ہے وہ سلطنت وجود ميں آئى جود بعظیم تر اسرائیل'' كی تشکیل اور دخال کی عالمی حکومت کے باضابطہ قیام ہے قبل ایک عبوری حکومت ہے۔امریکا اگر عیسائی ر باست ہوتا تو اس کا سب سے بڑا تہوار کرسمس ہوتا جبکداس کا سب سے بڑا سر کاری تہوار THANKSGIVING سے جو دراصل یہود کے نہیں تہوار THANKSGIVING Havrcest of Succoth کا دوسرانام ہے۔اس کےصدر کی رہائش گاہ جے عرف عام میں وہائث ہاؤس کہتے ہیں دراصل یہودیوں کی اصطلاح میں وہ عبوری مرکز حکومت ہے جو اسرائیل ہے باہر ہواور''ہیکل سلیمانی'' (جوان کے خیال میں دخال کا مرکز حکومت ہوگا ) ہے۔ قبل اس کا قائم مقام ہو۔امریکی وزارت ِ دفاع کا مرکز اورسیریم کمانڈر ہیڈ کوارٹر گخنس یعنی ۔ مانچ کونوں برمشتل عمارت کی شکل میں بنایا جانا اتفاق نہیں، دراصل یہ'' بنج گوشہ'' عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہریاڈ ھال (مہر سلیمانی پاسپرسلیمانی) کے نقش کے مطابق قائم کی گئی ہےاوریہودی معتقدات کے مطابق دخال اکبر کے ظہور ہے قبل دخال اصغر کی فوج کا عالمی صدر دفتر ہے۔ یہاں ۲۷ ہزارآ دمی کام کرتے ہیں۔جن میں سات ہزار ماہرین نفسات ہیں۔ان کے پاس ہر ملک کے ہرلیڈر کی فائل موجود ہے۔عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کے علاوه جتنی اہم جماعتیں اور جتنی اہم سرکر دہ شخصیات ہیں ان کاریکارڈ اس ادارہ میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ ماہر ین نفسیات ان شخصیات کا کمل تجربیکرتے ہیں اور اپنے مطالعہ کی روشی میں پالیسیاں تفکیل دیسے ، ان سے شملے اور اپنے اہدا فی متعدہ امریکا یہود یوں کے طویل سیاسی و روحانی سفر کی درمیانی منزل ہے جس کی سرکاری مہر اور نشان سے سام کی استان منزل ہے جس کی سرکاری مہر اور نشان سے سام کی ایشان منزل ہے جس کی اسر کا شرفری میسن تفا بلکہ اس کا شار یہود کے نامور روحانی پیشواؤں میں ، وتا ہے ۔ اس نے امریکا کی جرفری میسن تفا بلکہ اس کا شار یہود کے نامور روحانی پیشواؤں میں ، وتا ہے ۔ اس نے امریکا کی طرز جب آ زادی کوفری میسن کے سام و عشری ماہرین کے ترشیب دیے گئے انقلاب فرانس کی طرز پر آ گے چلایا اور یہود کے ماسٹر بلانرز کی بہترین منصوبہ بندی سے ایسی چیل تک پنجایا۔ ستر برز رگول کی مجلس:

غور کرنے والوں کے لیے یہ بات دلی ہی ہے خال نہیں کہ نہ صرف یہ کدام ریکا کے دیائی اواروں کی تقییر یہود کی فلائی کی آئیند دارہ بلکہ اتوام متحدہ اوراس کے ذیلی ادارہ بھی ان اداروں کی تقییر یہود کی فلائی کی آئیند دارہ بلکہ اتوام متحدہ اوراس کے ذیلی ادارے بھی ان مخصوص علامات سے خالی نہیں جو یہود کے شیطانی و ماغ کی تخلیق ہیں۔ مثلاً: سلامتی کونسل کی مشتوں کے انداز ترتیب کو لے بیچے۔ یہ نصف دائر وی انشت گاہ اس قدیم جاس کی یادگار ہے جاتی تھی اور وہ CATENARIANARCH کے طرز پر بنی اس جبلس میں بیٹھ کر فیصلے جاتی تھی اور وہ CATENARIANARCH کے طرز پر بنی اس جبلس میں بیٹھ کر فیصلے جاری کی یا کر تے تھے۔ گویا کہ موجودہ سلامتی کونسل ایک عبوری سلامتی کونسل ہے۔ جب (خدانخواست) متجد اقتصالی کی جگہ تیکل سلیمانی تقییر ہوگر عظیم ریاست اسرائیل قائم ہوجائے گی (خراق پر بیضناس کا ایک حصہ ہے۔ جس میں حصہ لینے والی البلیمی فوج کی مدد کے لیے خیرامت کے خیرالعسا کر حصہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو چکھ ہیں) تو تو موں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی لیے میں جوجودہ سلامتی کونسل ذرائی تبدیلی کے ساتھ '' سر بزرگوں'' پر شتمیں وہ سلامتی کونسل درائی تبدیلی کے ساتھ '' سر بزرگوں'' پر شتمیں وہ سلامتی کونسل میں جائے گی۔ یہ جو بینکل سلیمانی کے اندراجا ہی منعقد کرے گی اور د جال کی عالمی حکومت کا نظام چلائے گی۔ کو کو کی کو جائے گا:

تواہمیری قوم کے لوگوا بیہے وہ داستانِ دل خراش جس کوئن کرتم میں کی اَکثریت اسے

مولو پول کا یا گل بن قرار دے کر ہنے گی .....الیکن قتم بخدا یہ بننے کا موقع نہیں ،رونے کامقام ہے کہ ہمیں بعنی اہل یا کستان کواللہ زَبّ العزت نے اسرائیل کی اہلیسی ریاست کے مقاللے میں یا کتان کی شکل میں رحمانی سلطنت کے قیام اور تعمیر ورتی کے لیے منتخب فر مایالیکن ہم اپنا مقام و مرتبه پیچانے ،اسلام اوراہلِ اسلام کی خدمت کرنے اورا پنی بنیادوں کی طرف بلٹ کرانہیں متحکم کرنے کی بچائے نصف صدی ہے بنی اسرائیل کی مانند' وادی تیہ' میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآنی نظام حکومت اور مدنی معاشرے کی تشکیل کی بجائے مغربی نظام حکومت کے دلدادہ اور ابلیسی معاشرت برفریفتہ ہیں۔حضرت سے علیہ السلام کے استقبال کی تیاری اور ان کے دشن دخالِ اکبری سلطنت کے خلاف اعلانِ جہاد کی بجائے دخال کے استقبال پر آ مادہ اوراس کے یا پی تخت کوشلیم کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ہمارا پیاراوطن اوراس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل فوج ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دی گئی تھی، ہم نے اس وطن کو عالمی حکومت اللهيد كايائة تخت اوراس كي فوج كواسلام كے عالمي خادم بنانا تھا، مگر ہم اسے دخال كي عبوري حکومت کا حلیف اور یاک فوج کو بہودیت کے معاونین بنانے کے «عظیم اور تاریخ ساز" فصلے كررب بيں كى قوم نے اينے ساتھ وہ كچھ ندكيا ہوگا جوہم نے كرنے كا تہيّہ كرايا ہے۔ آخركو كي توبتائے کہ ہم کون ہیں؟ کیا جاہتے ہیں؟ اور کس منزل کی طرف حارہے ہیں؟

## دوأنوكهي مثاليس

اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ انسان کواس کی نیکی کا بدلداس کی قربانی کے مطابق اور بدی کسرنااس کے آئناہ سے بلتی جاتی دیے ہیں۔ اس کی دومثالیں بہت ہی سبق آموز اورانو تھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے والوں کواس بات کی خوشخری دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا سودا بہر جال نفتح کا سودا بہت ہیں تعدارے کا کوئی امکان نہیں اور اس کے دشمنوں کواس چیز ہے وُر ابقی ہیں کہ ان کی مساب کے ہی بولیکن ایک دن وہ ضرور گرفت میں آئیس گے، اس میں کوئی شبہ نہیں سے یدومثالیس میں کوئی شبہ نہیں سے یدومثالیس میں کوئی شبہ نہیں سے یدومثالیس میں اس ما عنبار سے بھی کہ ان دونوں کا تعلق اس کا نئات کے اختیا می دور سے ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ ان دونوں کا تعلق اس کا نئات کے اختیا می دور سے ہے اور اس والی پیش کوئیوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان تینوں نہ اہب کے مانے والے اپنے انہ ہب اور نظر ہے کے سارے عالم پر غلے کے لیے جوکوششیں کرر سے ہیں، ان دونوں مثالوں کا تعلق اور نئی کے فیصلہ کن نتان کے ہے۔

ا تفاق محال ہو۔ اگر لفظ ایک جیسے ہوں تو بہ تو از لفظی سے اور جب بدروایات معنوی طور بر بعید ملتی ہوں،الفاظ میں تھوڑ ابہت اختلاف ہوتوایی حدیث کو''متواتر معنوی'' کہتے ہیں اور جمہورعلاکے نزديك اس معلقطعي حاصل ہوتا ہے۔امام شوكاني (التوفي ١٢٥٠ه ) اپني مشہور كتاب "نيال الاوطار" اور"التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدَّجال والمسيح" سُل حفرت مبدی کے بارے میں وارد تمام احادیث کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں:'' حضرت مہدی کے سلسابہ میں دار دہونے والی قابلِ اعتمادا حادیث کی لغداد • ۵ ہے۔ان میں صحیح بھی ہیں،حسن بھی۔ بيرب احاديث بلاشك وشبهه متواترين -''نواب صد لق حسن خان تنوجی (متوفی ۷۰٫۳۱هـ) نے ا في كتاب الإزاعة لـماكان ومايكون بين يدى الساعة "مين كهاب كمهدى كـ بارك میں مختلف سندوں ہے اس کثرت ہے احادیث آئی میں کدہ محد تو اتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ان کے علاوہ دیگرا کاپر علماء اسلام نے ان احادیث کے جمع اورتشریکی وتوشیح پر خاص توجہ دی ہے اور اس مارے میں ۳۰ سے زائد کتا ہیں کھی گئی ہیں۔ بندوان میں سے ایک درجن سے زائد کتابوں کو براہ راست اورنصف درجن کے قریب کت کے اقتباسات کو بالواسطہ بحوالہ دیگر کت مطالعہ کر حکا ے ان کا حاصل مہے کہ آخرز مانہ میں اللہ تعالیٰ اُمّتِ محمد سیمیں اہل بیت میں سے ایک سیرزادہ تارکرے گا جومہلک فتنوں اورخوز پر جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ وہ سامرا کے تہہ خانے سے نمودار نہیں ہوگا بلکہ حسن بن فاطمہ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اولاد ميں سے سادات خاندان كاليك نو جوان ہوگا جس كا نام مجمہ بن عبدالله ہوگا۔ یعنی اس كا نام نبی صلی الله علیه وسلم کے نام جیسااوراس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ خلیفہ راشداور قائد مہد ک لینی مدایت یافته ربنهما موگا\_ وه اول تا آخرسرایا جهاد اور مجلبد اعظیم موگا\_ جهاداس کا اوژ هشا بچھوما ہوگا۔ جہاد کی برکت سے وہ ظلم وفتنہ سے بھرے ہوئے خطہ ارض کوعدل وانصاف سے بھردےگا۔ سات آٹھ مانو برس تک حکومت کرے گااس کے دور حکومت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعدلوگ ای طرح ناز ونعت سے زندگی بسر کریں گے جس کا وہ تضور بھی نہیں کر سکتے ۔اللہ تعالیٰ رات بھر میں مہدی کو تبارکر کے اس کی اصلاح کرے گا اوراس کی بشت بناہی کرے گا۔

"اللهاس كى اصلاح كرے كا"بي حديث شريف كاجملہ بـــاس تعبير كے كيامعنى بين ....؟ اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:ا۔اس میں کچرچیوٹے چیوٹے نقص (صغیرہ گناہ) ہوں گے۔اللہ اس کی توبہ قبول کرکے اس کوتو نیش بخشے گا اور رشد و ہدایت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ پہلے ہے اس کی سرکیفیت ننہ ہوگی۔۲۔ دوسر مے معنی سہ ہیں کہ اللہ اسے خلافت اور آخری زمانے کے فتنوں اور جنگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے نیے تیار کرےگا۔ دونوں معانی مراد ہو یکتے ہیں۔ آج کل پیرنما گمراہ لوگوں اور ستی اور جھوٹی شہرت ومقبولیت حاصل کرنے کےخواہش مند کذابوں نے مہدی ہونے کے دعویٰ کوفیشن بنالیا ہے۔اگرعوام الناس کوحفزت مہدی کے بارے میں سیح احادیث میں وارد شدہ علامات معلوم ہوں تو وہ بھی ان د بیّالوں کے ورغلانے میں نہ آئیں گے۔ پہلی بات یہ یادوئی جا ہے کہ حضرت مہدی کسی غار کے دہانے یا کسی ملنگ کے آستانے پرکھڑے ہوکر دعویٰ نہ کریں گے۔ان میں ایسی قائدانہ صفات ہوں گی کہ وہ گمنام ر ہنا جا ہیں گےلیکن لوگ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ دعویٰ تو کجالوگوں ہے چھییں گے کہ کہیں ان کوامیر نه بنالیاجائے لوگ ان میں قیادت کی صفات دیکھ کران کی بیعت پراصرار کریں گے آورانہیں قیادت قبول کرنے پرمجبور کریں گے،البذا جھوٹے مہدی کی پہلی علامت یہی ہے کہ مبدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ایہ شخص بلاشبہ کدّ اب اور شیطان ہے۔ پھر حضرت مہدی عربستان میں ظاہر ہوں گے۔ان کے ہاتھ برامارت اور جہاد پر بیعت بیت الله اور مقام ا پراتیم کے درمیان ہوگی ۔ لبذا جومہدی کہیں اور ظاہر ہوتا ہے یا جس مہدی کا جہاد ہے تعلق نہیں اس کا دعوی مہدویت لپیٹ کراس کے منہ پر ماروینا جا ہے۔حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت وہ لوگ کریں گے جن کے باس کوئی قوت ہوگی نہ تعداد اور نہ ہی ساز وسامان۔ ان کواپنوں برایوں سب کی مخالفت کا سامنا ہوگا، حتی کہ پچھ کم بخت مسلمان ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے۔حضرت مہدی اوران کے ساتھی خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوں گے۔اس وقت ہے مبدى كى سب سے برى علامت ظاہر موگ جويقني علامت ہے اور جس ميں نہ يائى جائے وہ مبدی (ہدایت یافته)نہیں، ضال ومشل ( گمراہ اور گمراہ کنندہ) ہے۔ وہ بیر کہ بیر نالف لشکر

مدینه منورہ سے تھوڑی دور ذوالحلیفیہ کے مقام برسارا کا سارا زمین میں بھنس جائے گا۔ زمین بھٹے گی اورانہیں نیگل کر دوبارہ پہلے جیسی ہوجائے گی۔ایک دوآ دمی نیج جائیں گے جولوگوں کو اس عظیم حادثے کی خبر دیں گے۔ بہ خبرین کرسب کومعلوم ہوجائے گا کہ بیت اللہ کے بیہ پناہ گزین ہی خلیفہ آخرالز ماں ہیں جومسلمانوں کے لیے جہاد کے قائد ہوں گےاور پھرجن لوگوں کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی لکھی ہے اور جو گناہوں کے دور میں دین پراستقامت کے ' ساتھ جے رہیں گے، اپنی زبانوں اورشرم گاہوں کوحرام ہے آلودہ نہیں ہونے دیں گے، وہ جوق درجوق جماعتوں کی شکل میں آ کران کی بیعت کریں گے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہاتھ و بے کرانگی اطاعت اور دین کی سر بلندی کے لیے جان و مال سے جہاد کا وعدہ کریں گے۔ان کا ا یک ہی نعر ہ ہوگا'' فتح یا شہادت'' سے مہدی اپنے ان حاثثاروں سے اپنے لیے کوئی مالی مفاد حاصل نہ کریں گے بلکہ انہیں ان چزوں کی فرصت ہی نہ ہوگی۔وہ تو فوراً ہی ایسے معرکوں میں کود بڑس گے جوانتہائی خوزیز اور مردانگی کا امتحان ہوں گے۔ سارا عالم ان سے جنگ پر کر بستہ ہوگا اور وہ اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ پورے عالم پرغلبۂ اسلام کے لیے میدان میں نکل آئیں گے مخضرےعرصے میں وہ جزیرۃ العرب کے'' کچھ''عرب مسلمانوں ہے، فارس کے'' سچھ'' فارسی مسلمانوں ہے، لا دین تر کوں ہے، پورپ کے عیسائیوں ہے،خوزستان اور کر مان (موجودہ روس) کے کمپونسٹوں سے اور آخر میں یہودیوں (امریکا ادراسرائیل) سے جہادکریں گےاوران سب جنگوں میں اللہ رب العالمین کے حکم ہے ان کے مجاہدین کو فتح ہوگی۔ اللہ کے دین کا ہرسُو بول بالا ہوگا اور اسلام کو پورے کر ۂ ارض پر وہ عروج نصیب ہوگا جس کی عرصہ ہے مسلمان تمنا کرتے چلے آئے ہوں گے۔ جومسلمان اس نیک بختی میں سے پچھ حصہ عاصل کرنا جا ہتا ہے اسے جا ہے گنا ہوں سے تو بہ کرے، کتِ جاہ وکتِ مال سے بیجیھا جھڑائے اورخود کواورا بنی اولا دومتعلقین کوخوزیز معرکول میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے جہاد کی بہترین تربت دے کر تنار کر ہے۔

حضرت مہدی کے بارے میں یہ چند ہاتیں • ۵ سے زائدان احادیث اور ڈیڑھ درجن

ے زائد ان گتب کا خلاصہ اور مصداق ہیں جو ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ انہیں نقل کرنے کی غرض ہیہ کے حضرت مہدی کا مقصد خلبور جہاد کے ذریعے اسلام کا غلبہ وگا۔ جو شخص مہدی ہونے کا وجو کل کرے اور شعیدوں کے ذریعے جہاد کے علاوہ کی اور بات پراوگوں کو جمع کرے یاا پی کر شاق شخصیت جا کہ لوگوں کی مقیدت کا رخ دین کی بجائے اپنی ذات کی طرف موڑے، وہ کد آب آبر ہے اور جو شخص عالم مسلام کے رہنماؤں سے بیزار ہوکر اسلام کے بہنماؤں سے بیزار ہوکر اسلام کے جہاد سے وابستہ رہے، ان شا، اللہ ان فضائل خلیا ہے گئی حد تک حصہ پالے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ لی کر حبال ان شا، اللہ ان فضائل سے کی نہ کی حد تک حصہ پالے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ لی کر حبال ای احدو جہد کو معطل چھوڑ کر مجابل کی صدت نظریں لگانے اور کی خودروا نقلا ہے کے انتظار میں دنیا پرتی میں گئی رہنے کا آسان کی سمت نظریں لگانے اور کی خودروا نقلا ہے کے انتظار میں دنیا پرتی میں گئی رہنے کا بہار نہیں، بیانو جو جہد بریا ستقامت اور آخرے کی تیاری کی ترغیب ہے۔

اب ہم اس بات کی طرف لوٹ چلتے ہیں جس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ نیکی یا بدی کے آجر یا سزا کو اس کے مشابہ بناتے ہیں تا کہ ان کا انعام بند کی قربانی اور ایثار کے مطابق ہوجائے ۔ نواسٹر سول حصرت حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امت کو ایک مرکز پر جع کرنے کے لیے بے مثال تو شعع وایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تق میں خلافت سے دستم داری کا اعلان کر دیا تھا اور ان کے مطابق پر بیعت کرئی تھی۔ ان کا بیٹل اُمت کی وصدت کے لیے انجام دیا گیا عظیم الشان کا رنامہ ہے جس کے نتیج میں بہت می قیتی جا نیمی، اُموال، او قات اور وسائل بن گے اور اسلام اور مسلمانوں کے فائد سے میں استعمال ہوئے ۔ علامہ این القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اس کا یوسلہ دیا کہ ان کی اولاد میں ایسے تختی کو پیدا کریں گے جس کی قیادت میں اُست ایک جینا کریں گے جس کی قیادت میں اُست ایک جینا کریں گے جس کی قیادت میں اُست ایک جینا کریں گے بیدا کریں گے بھی افرائی بوقاء الکہ جوگا۔ ایک جو سے مثال اور عدیم النظیم ہوگا۔

دوسری مثال حضرت عیسیٰی روح الله علیه السلام کی ہے۔ ان کے خلاف یہود نے جو حاملین کتاب الله عظی، بغاوت بر کمر بانده لی۔ان کی والدہ برعظیم بُہتان باندھا اوران پر جھوٹے الزامات لگا کراورجھوٹی گواہیاں دلوا کرانمیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ان کے دور میں يبوديوں كے تين طبقات ہو گئے تھے ( ہم ميں سے ہرايك اين كريان ميں جھا كے كہيں وہ اس طرح کے سی ایک طبقے میں ہے تونہیں۔ صدیث شریف میں آتا ہے نم لوگ پچھلوں کی ہو بہوپیروی کروگے )ایک طبقہ دین میں تحریف کررہاتھا (جیسے آج کل کے مغرب ز دہ اسکالروں کی اسلامائزیشن کی تحریک ) انہیں فریسی کہتے تھے۔ دوسراخودکودین ہے آ زاد کر چکا تھا (جیسے آج كل كاخوش حال طبقه، بإنى سوسائل كے افراد ) بين ميدرن كہلاتے تصر تيسرا طبقه اسين (ESSENES) نا مي تهاجوا نتها كي متشدد اورشدت يرست تها، يد جابل اورمتشد در بهان يرشتمل تھا جیسے آج کل کے علمائے سوء ہوتے ہیں۔ان تینوں طبقوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ کلمة الله على السلام كى دعوت كود بانے اوران كے مشن كونا كام بنانے كے ليے اليا فساد بريا كيا كدان کی جان لینے کے دریے ہوگئے ، بالآخر الله تعالیٰ نے اپنے نبی کومحفوظ و مامون بیا کر زندہ آ سانوں براٹھالیااور آخرت کے قریب جبان کے یہی ڈشمن اینے عالمی لیڈر د خبال اکبر کی قاوے میں فلسطین میں جمع ہوں گے تو آئیس آسان سے واپس اتار دیا جائے گا تا کہ دخال ان کے ہاتھ سے اوراس کے جیلے جانئے اسلامی لشکر میں شامل مجابدین کے ہاتھوں اپنے انجام کو بینچیں حضرت عیسی علیہ السلام کے شاگر دیونکہ جہاد کے مکلف نہ تھے، ان میں سے ایک نے غة ارى بھى كى اس ليے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے شاگردوں (صحابہ كرام) كے نام لیواؤں ( مجاہدین ) کو بیاعز از حاصل ہوگا کہ وہ جناب سے بن مریم علیدالسلام کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے انتقام لیں اور جس طرح ان کے بروں نے اپنی جان پر کھیل کر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حفاظت اوران كے دشمنوں كو تہدیننج كيا، اس طرح ان كے آخرى لوگ حضرت عيسي روح الله عليه السلام كے گروجمع ہوكر جانثاري كامظاہره كريں گے اور مغفرت وجنت کی ایسی بشارت یا نمیں گے جیسی ان کے بڑوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ) کومی تھی۔

بہت سے انبیائے کرام دین حق کی دعوت کی پاداش میں قبل ہوئے گرد شنوں کے حملے ہے نیکا موسی سے سالم آسانوں پر جانا اور پچر واپس آسر کر آئیس تہہ تیج کرنا صرف اللہ کے بیارے بندے مصنوت عیسی علیہ السلام کی انوکھی خصوصیت ہے۔ یہود عالمی افتد ارکوا پی وراخت گردائیج ہوئے مسیحا (دجال اکبران کا مسیحا ہے) کے ظہور کے لیے کئی بھی سرگری دکھا نمیں لیکن در حقیقت وہ اپنے حتمی انجام کار کے لیے انداز تعالیٰ نے مور کا نبیاء انجام کار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مور کا نبیاء کی مسلمہ اور سالم کی ہی جب کے ایک تعلیٰ کے مور کا نبیاء میں اور النبیاء بھی کہ بیٹ مسلمہ اور سالبقہ (الانبیاء بھی اسرائیل اور اُئے مسلمہ اور سالبقہ السیم معرول ہو بھی ہے، کے درمیان وہ معرکہ ہے جس میں استقامت دکھانے والے نبی سرخ روہوں گے۔

صدر پاکستان نے پچھلے ہفتے لا ہور کے گور نہاؤس میں ایڈ یٹروں اور کالم نگاروں سے گفتگو

کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کوشلیم کرنے کا الیشوا مر کی خوشنو دی کے لیے نہیں اٹھایا گیا بلکہ

اس کا مقصدا سرائیل اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے فوری تعلقات کو حدیمیں رکھنے کے

لیے قومی ذہمی کو تحریک دینا تھا۔ یہ دیخو کیک ' انتہائی عجیب و فریب ہے۔ جب یہود نے ' بیٹا ق

مدینہ' کے عنوان سے عبدو پیان کر لینے کے باوجود جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وہلم اور اسلامی

ریاست سے غداری کی ، ان کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے ان پر چڑھالایا، تو وہ آج ہماری طرف

ریاست سے غداری کی ، ان کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے ان پر چڑھالایا، تو وہ آج ہماری طرف

سے اسے یکھر فرنسلیم کر لینے سے کس طرح ہمیں بخشے اور ہمارے دشمنوں سے تعلقات کم کرنے

پر راضی ہوجا کیں گے؟؟؟ ہم نے خود کو امریکا کا باا عمار حلیف فایت کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟

کیا اس نے بھارت سے فوتی تعلقات کم کردیے ہیں؟ اگر ہم پر و فی خطرات کے تحت اپنے اس ناریخی دشمن کی ریاست کو سند کہلی عطا کردی تو کیا وہ ان قادیانی ، بہائی اور آغا خانی ایجہٹوں کو والیس بلا لے گا جواس نے اپنے بال پال کر ہمارے یہاں چھوٹر کے ہیں؟ خدارا! اے اہلی فکر و

صورت حال بیہ ہے کہ یہودی باقی تمام انسانیت کو گویم اور جنٹائل کا نام دیتے ہیں یعنی انسان نما جانور۔وہ یوری دنیا پر براہ راست افتد ارجائے ہیں۔ان کےاس عالمی حکمر انی کے منصوبے کے خدوخال دیکھنا حابیں تو اسرائیل کی سرکاری ویب سائٹ TEMPLE MOUNT FAITHFUL.ORG ملاحظه کریں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان سے خود کوتشکیم کروانا، ان کے مرحلہ وارمنصوبے کا حصہ ہے۔ مخضراً ان کے Steps یہ ہں: ریاست اسرائیل کا قیام اور عرب حریفول پر کنٹرول، ارض موعود پر تمام دنیا ہے بیبود کو اکٹھا کرکے آباد کرنا،مسجد اقصٰی کی بازیابی اور (نعوذ باللہ)انہدام، بیکل سلیمانی کی تیسری مرته تغییر [ پہلی دومرتبداسے یہود کے دشمنول نے ڈھادیا تھا] آخری مرحلہ اسرائیل کے میچااور عالمی بادشاه ميهج ابن داؤ د كي آيداوراس كي عالمي سلطنت كا قيام \_اسرائيلي قوم درحقيقت خداكي واحد موعود قوم ہونے کی دعویدار ہے جبکہ یا کتانی قوم کواللہ رَبّ العزت نے قیام یا کتان سے لے کرخونریز جنگوں اور ایٹمی دھاکوں تک خصوصی تایید ہے نوازا ہے۔اور بیاس وقت روئے زمین براسرائیل کا واحد مد مقابل ہے گویا کہ بہ قدرت کا انتخاب ہے۔اے قدرت نے روز اول ہے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جینے کا موقع دے کر جذبۂ جہاد کی حرارت عطافر مائی ہے جومسلمان کی آبرواور تکریم کی ضامن ہے۔ہمیں اس نعمت عظمی کی قدر کرنی جا ہے اوراپنی کم نگاہی اورکوتاہ بنی سےاس کی ناشکری نہ کرنی جا ہے کہ قانونِ ربّانی ہے کہ نیکی کا اجراور بدی کی سزااس ہے ملتی جلتی ملتی ہے۔

اے میرے معزز نہم وطنوا آؤاں یوم آزادی پر عبد کریں کداس وطن کی تغیر کریں گے اورا پنی اورسارے دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدو جبد کریں گے۔ان پرغلامی مسلط کرنے والوں کے لیے نرم گوشدر کھنے کی بجائے انہیں اس انجام تک پہنچائیں گے جس تک انہیں پہنچانے کے لیے خدانے جمیں منتخب کراہے۔

## تلاش كاسفر

شہرت کی خواہش انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، یہ در مقیقت انسان کے لیے آن نائش ہے کہ دودوسری فطری خواہشات کی طرح اس پر قابو پا تا اورائے مناسب حد میں رکھتا ہے یا نہیں؟ حضرات صوفیاء کرام جوانسان کے باطن کو لگنے والے امراض کی پہچان اور علاج کے ماہر ہوتے ہیں ان کی اصطلاح میں اس کو 'دکتہ جاہ'' کہتے ہیں۔ کتب نصوف میں دیگر روحانی امراض کی طرح اس مرض کی علامت، اسباب، نقصانات اور علاج تفسیل سے تحریر ہے۔ تصوف دراصل نام اس علم کا ہے کہ جو گناہ انسان کا باطن بیخی دل، نفس اور مخیم کرتا ہے ان کی صحیح سیح تحقیق اور علاج کی کہتے تھے۔ انہاں تھے اور اور جو جو نکیاں اورا چھے اوصاف انسان کے اندر کی دنیا میں پائے جانے جو ہمیں ان کو حاصل کیا جائے۔ اہلی تصوف کے بیال مرد ج تی تمام اذکار، افکار اورا شعال کا مقصد میں ہے۔ جو محتر مصاف ہوئی جا، کی تا ہوئی کی ایک رونیا ہوئی ہیں۔ انظر اوران شعال کا مقصد میں ہے۔ جو محتر مصاف ہوئی جا، کی بالی جو کو می بالی جرکتوں پر تصوف کا لیمیل دیکھ کر گھری ہوئی جا، اور کتب مال دوالی جرائے ہیں۔ انظراف کی عبیں۔ انظراف کی عابی دور کی در می اردوائی بیار یون کونی جا، اور دکتِ مال دوالی جراثیم

کتِ جاد کا مرض یوں تو گئ شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے لیکن اس مرض کی سب سے خطرناک صورت ہیں ہے کہ انسان غیروں ( یعنی غیر سلموں ) کی نظر میں متبولیت یا پہند ہیدگی کا خواہش مند بن جائے یا ان سے حسن کا رکردگی کی سندیا صلہ پانے کی امیداس کے دل میں جگہ بنا کے اس وقت مسلم دنیا کے حکمران یا بااثر طبقے کی اکثریت اس مرض کے خطرناک مر طبے کا شکار ہے۔ ای طرح جدید تعلیم یا فتہ طبقے میں سے وہ لوگ جومشر قی روایات سے دستبرواری کی شکار ہے۔ ای طرح جدید تعلیم یا فتہ طبقے میں سے وہ لوگ جومشر قی روایات سے دستبرواری کی

حد تک مغرب کے پیروکار بن چلے ہیں وہ بھی احساس کمتری، مرعوبیت اور ذہنی شکست خور دگی کے سبب شعوری یا لاشعوری طور براس مرض کا شکار ہیں۔ان کی ہرحرکت، ہرادا، ہرفیشن اس ذ ہنیت کا غماز ہوتا ہے۔مسلم حکمرانوں کے ایام اقتدار کا ہرلحہ اس کوشش میں گزرتا ہے کہ انہیں ببرصورت ان نادیده طاقتوں کی خوشنودی حاصل رہے جوان کے خیال میں ' بادشاہ گرو بادشاہ ساز''ہیں حالانکہ حقیقت سے ہے کہ پیطافتیں جب ان سے پوری طرح خوش ہوں تب بھی ان کی نظر میں اس شخص سے کم ظرف کوئی نہیں ہوتا جوان کے اشاروں براس لیے چاتا ہے کہ اسے فانی دنیا کے فانی مزے چند دنوں تک وافر مقدار میں ملتے رہیں۔مراعات یافتہ اور مغرب ہے مرعوب طبقے کی زندگی کا پہیبہ بھی اس محور کے گردگھومتا ہے کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نظر آئیں اور کسی لمحے بھی آؤٹ آفٹ ڈیٹ دکھائی نہ دیں حالانکہ مغرب کے منصوبہ سازوں کی نظر میں ان کی حیثیت حالی کے بھالو پاٹین کے بندر سے زیادہ نہیں ہوتی اوروہ ان ک'' بروقار شخصیت'' کوم طحکه خیزی کا بدنمانمونه سجحته بین اورمسلمانوں بی بر کیا موقوف مغربی مما لک جن کی روایات و ثقافت اور سیاست ومعیشت یہود کے ابلیسی پنجے میں ہے خودان کی قوم کا آ دمی اس وقت تک ان کی نظر میں پسندیدہ نہیں جب تک وہ ان کی مرضی کا ساز بجانے والاطنبوره ندبن جائے، گویا کہ ان کی خودغرض نظر میں اہمیت صرف اور صرف ان کے مفاد اور منشا کی ہے جیا ہے اسے کوئی ان کا اپنا بورا کرے یاغیر۔ بیابک غیرمبہم حقیقت لے کیکن چونکہ ہم میں وہ توت ایمانی نہیں جوخا کی کونوری ہے بلند کرتی ہے نہ وہ تو سے عشق ہے جویت کو بالا کرتی ہے، الہذاہم اس بات کو مجھے کر بھی نہیں سمجھ باتے۔ آج کے رعب ز وہ مسلمان کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی از حد ضرورت ہے کہ مسلمان کی عزت غیروں ہے کیریکٹر سرٹیفلیٹ حاصل کرنے کی بجائے اس انفرادیت میں ہے جوخوداعتمادی سے پیدا ہوتی ہے اور اس خوداعتادی کو حاصل کرنے کا آسان نسخہ سنب نبوی کی بیروی ہے، مغرب کی اتاری ہوئی پینٹیں اور گھسے ہوئے جوتے پہننے سے بیگو ہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔

آپ فوک برناڈاٹ کی کہانی کولے لیچے۔ یہ پور فی شخص زمانہ طالب علمی میں اسکاؤٹس کا

گروپ لیڈر تھا۔ اینے شوق اورلگن کے سبب ترقی کرتے کرتے سوئیڈن کی''صلیب احم'' (ریڈکراس) کا سربراہ بن گیا۔ جنگِ عظیم دوم میں اس نے یہودیت کے لیے نا قابلی فراموش خدمات انجام دیں۔ جب جرمنی میں یہودیوں پر نازی ازم کا کوڑا برس رہاتھا تو اس تخص نے عقو بتی کیمپول سے یمبودیوں کو بچا بچا کر نکالنے میں اپنی جان کی پرواجھی نہیں کی۔ وہ چونکہ یہود پول کومظلوم سمجھتا تھااس لیےا بنی جان پرکھیل کرسیننگڑ ول یہود پوں کوموت کے منہ ہے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچا تا رہا۔ اس طرح اسے یہودیوں نے اپنامحن قرار دیا اور یہ غیریبودی شخص یہودیوں کے ہاں بہت معتبر بن گیا مگر اسے خبر نہتھی کہ اس کے سامنے معصومیت،معقولیت پسندی اورشرافت کاروپ دھارنے والے یہودی ایک دن پاگل عفریت بن کراس سے چٹ جائیں گے اوراس کی جان لے کرچپوڑیں گے۔ ۲۰مئی ۱۹۹۷ء کواسے اقوم متحدہ کی طرف سے اسرائیل اور عربول کے درمیان ثالث بنا کر بھیجا گیا، بیبودیوں نے اس کا پُر جوش خیرمقدم کیااوران کی طرف سے اس تقرری برنہایت خوشی کا اظہار کیا گیا۔ برنا ڈاٹ نے ا پی صلح جواورامن پیند طبیعت کے پیش نظر آتے ہی صہونی جنونیوں اور نہتے فلسطینیوں کے درمیان الرائی رو کئے کے لیے اپنے اور اختیارات استعال کیے اورشر پیندی کو محدود سے محدود تر کرنے کی اپنی می کوشش کی۔اس نے فلسطین کے حالات کا تفصیل سے جائزہ لیا اور ۱۵متبر کو " برنا ڈاٹ یلان" پیش کیا۔ یہ بلان بھی اس کی منصف مزاجی اور صلح پیندی کا آئینہ دار تھالیکن ''ويىقتىلون الذين يأمرون بالقسط من الناس'' (اورجوانصاف كافيمليدين والول كوَّلُّ کرتے ہیں) کے مصداق اس کے قل کا پروانہ ثابت ہوا۔اس نے تجویز دی کہ:

''اگرصیہو نیوں کوانسانیت کے نام پر فلسطین کا کوئی حصد دیا جائے تو ناگزیہ ہے کہ ساتھ ساتھ فلسطینیوں کوئجی دو پیشکشیں کی جا نمیں۔اولانی کہ وہ منتقبل میں جب بی جا ہے فلسطین میں اپنے گھروں کولوٹ سکتے ہیں۔دوم نی کہ اگروہ فلسطین میں دوبارہ واپس آنا جا جیں توان کی جائیدادوں پر قبضے کے مؤسّ اسرائیل آئییں معقول معاوضہ اداکرےگا۔''

خلاصه اس پلان کا پیتھا کہ کوئی فلسطینی مسلمان کسی بھی وقت پیتی رکھتا ہے کہ یا تو فلسطین

میں واقع اپنے گھر میں لوٹ آئے یا اے کوئی محقول معاوضہ دیا جائے۔ اب قطع نظراس بات کے کہ اس تجویز میں بھی کی بات بیہ ہے کہ اس شخص کے ماضی کے ریکار ڈو کوسا منے رکھتے ہوئے بہوچنا بھی احتمانہ بات تھی کہ وہ کوئی '' یہووٹالف'' منصوبہ بنا رہائی استعمال کے ماضی کے ریکار ڈو کوسا منے رکھتے ہوئے بہوچنا بھی احتمانہ بات تھی کہ وہ شخص جس نے تن تنہا اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر نظر بیا ۲۰ ہزار یہود یوں کو ہنگر جیسے یہود کش سے نجات دلائی تھی اسے دو سرے ہی دون قبل کر ویا گیا اور اس کے آئی فیصلہ یہود بیت کے اعلیٰ ترین و ماغوں کے متفقتہ فیصلے کے تت ہوا اور اسے عام جائل اور مقدر یہود یوں نے نہیں بلکہ اسحان شیر جیسے چوٹی کے فیصلے کے تت ہوا اور اس کے مائل اور مقدر یہود یوں نے نہیں بلکہ اسحان شیر جیسے چوٹی کے ایکا عہدے تک انسانی خدمت کی نہت سے بیٹینے والاشخص ان یہود یوں کے ہاتھوں جان گوا اعلیٰ عبدے تک انسانی خدمت کی نہت سے بیٹینے والاشخص ان یہود یوں کے ہاتھوں جان گوا اعلیٰ عبدے تک انسانی خدمت کی نہت سے بیٹینے والاشخص ان یہود یوں کے ہاتھوں جان گوا

منافقت کا الزام لگایا جا تا اور سرِ عام اذبیتی دے دے کر آخر میں زندہ جلا دیا جاتا۔

اس موقع پر عیسائیوں نے ایسے مظالم ڈھائے کہ آج ان کی ایک جھلک یا کتان میں عیسائیت پھیلانے کے لیے سرگرم عیسائی مشنریوں کودکھا دی جائے توانیس منہ چھپانے کی جگہ نه ملے۔ایسے بدنصیب مسلمانوں کا گھریاراور مال وجائیدادچونکه کرجاؤں کول جاتا نظااس لیے یا دری نامی مخلوق جو دنیا برتی میں بدنامی کی حد تک شہرت رکھتی ہے، بے دریغ ان مسلمان مسيحول کوزندہ نذرِ آتش کرنے کی سزادیتے جوا پنا ندہب چھوڑنے پر آ مادگی کا اظہار کر کیکے تھے۔ بھی وجہ ہے کہ آج ہیانیہ کے مذہبی ادارے دنیا کے امیر ترین مذہبی ادارے ہیں کیونکہ ہیانیے کے ہر بڑے شہر میں ان کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے مکانات مفت مل گئے۔ آج اچین اور پرتگال کی وسیع وعریض حدود میں ایک مسلمان کی قبر کا نشان نہیں ملتا البیتہ قرطبہ اورغرناطہ میںمسلمانوں کے••۵ سالہ قدیم ہزاروں مکانات اورسینکڑوں مساجدالیی ہیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اورعیسائیوں کے زیراستعال ہیں ۔مساجد کوگر جا گھر بنایا گیا اور مکانات کولالچی یا در یوں نے باہم تقسیم کرلیا۔ آج مراکش کے ثالی ساحل پر ہنے والےمسلمانوں کے یاس ان کے آبائی گھروں کی جابیاں موجود میں جووہ اسپین میں چھوڑ کر آئے تھےاوروہ انہیں عیسائیوں کے تسلط ہے آ زاد کروانے کے لیے کسی نحات دہندہ کے منتظر ہیں مُرمشکل ہیہ ہے کہ خیات وہندہ تو نجات کے طلب گار دن میں پیدا ہوگا ہم میں اس کی طلب کہاں؟ ہم تو'' جیواور جیتو'' کے فلفے برعمل پیرا ہیں۔

ایسے مکانات پرانکویزیش کی ثبت کردہ مہریں آئ بھی دیکھی جاسکتی ہیں اوران حضرات کو قضرور دیکھنی چاہئیں ہم مسلمانوں کو تگ نظر اور عیسائیت و یہودیت کو فراخ دل اوروسیج انظر سجھتے ہیں۔ یہ مہریں دوئم کی ہوتی تھیں: ایک کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر کی تلاشی لی جا چی ہے۔ دوسری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا '' فیصلہ'' ہو چکا ہے۔ اب اے کوئی نیٹر یدے مناس میں رہنے کی جرائت کرے۔ ان مکانات پر موجودا علی عیسائی عدالتوں کی لگائی ہوئی یہ مہریں اپنے اندر کی میش رکھتی ہیں گئی متاب تی حاصل میں اپنے اندر کی میش رکھتی ہیں گئین مقام عبرت ہے کہ ان کی خونی تاریخ سے بہتی حاصل کرنے والے مسلمان کم ہیں اور بیکھر ہنے کے شوقین کلم گؤنستازیادہ ہیں۔ دو ماہ تمل ۱۰ جولائی ۳۰۰۳ء کو جب غرناط میں الحمراء محل ہے متصل البائسن (اصل عربی نام البیاضین) پہاڑی کی چوٹی پرہ دان دی تئی تو اس کی جوٹ کے انتثار کے موقع پراذان دی تئی تو اس کی وجد آ فرین صدانے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ اللہ کی نظر میں مقبولیت کی فکر کی بجائے بندہ جب اپنے جیئے گندے بندوں کی نظر میں لینندیدگی کی جیتو کرنے لگتا ہے تو قدرت اسے جیئئے مسلم دیتا ہے اس وقت تک چھوٹر دیتی ہے جب تک وہ خود واپسی پر آبادہ ہیں ہوتا۔ اپیین کے مطمل نوں نے اپنی اصل کی طرف واپسی کے سفر کا آ غاز کردیا ہے نجانے بقیہ مسلم دنیا کب حال سفر کے لئے جدلگ ہے آبادہ ہوگا۔

### بچھوؤں کاایکا

بچھو کے متعلق ماہرین حیوانات نے لکھاہے کہاں کی پیدائش اس کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے یعنی میہ جس طرح ساری عمرا پنے پرائے ، دوست دشمن کی تمیز کے بغیرخلق خدا کو ڈسٹا ر ہتا ہے اسی طرح بوقتِ پیدائش مادہ بچھو کے پیٹ میں موجود بیجے عام جانوروں کی طرح جنم لینے کی بجائے اس کا پیٹ چیر کرونیامیں آتے ہیں۔ چنانچہ پھروہ ساری عمراس حرکت کاارتکاب کرتے رہتے ہیں جودنیا میں آتے ہی محن گشی کی بدترین شکل میں ان ہے سرز د ہوئی تھی۔ انسانول کی عادات پراس حوالے ہے غور کیا جائے تونسل انسانی کے دوگروہ ، یہود وہنود ، ساہ اور سرخ کچھوؤں کی جوڑی دکھائی دیتے ہیں۔امریکانے یہودیوں کی اس قدر حمایت کی اوراس کی خاطرالیےالیے انسانیت کش اقدامات کیے کہ آج وہ کر ۂ ارض پر سب سے زیادہ نفرت کے جانے والا ملک ہے لیکن اس کے عوض میہودیت اس کے ساتھ کیا کرتی رہی ؟ یہ بردی ولچیس داستان ہے جس کا تذکرہ ہم'' آپریشن سوزنا''اور''لبرٹی'' پر جملے کے حوالے سے کریں گے۔ تچھلىصىدى كىچھنى دېائى مىں جىب اسرائيل تازە تازە صغىبىتى يرنمودار ہواتھا بمصرميں جہاد اور رجوع الی الدین کی تح یک زور پکڑ رہی تھی۔ اسرائیل اس سے حد درجہ خا نف تھا اور اس کی خواہش تھی کہمصرہ خودگکرانے کی بجائے امر یکا کواس سے مجٹرادیاجائے۔اس کے لیےاس نے وقفے وقفے سے دوانتہائی عیارانہ اورانسانیت واخلاق ہے گری ہوئی حرکتیں کیں۔ یہا لگ بات ہے کدودنوں بری طرح نا کام ہوگئیں اوراسرائیل بہت ہی شرمناک انداز میں بے نقاب ہوا۔ ان میں سے پہلامنصوبہ 'آپریشن سوزنا'' کا تھا جو، ۱۹۵۴ء میں ترتیب دیا گیا۔ بداسرا کیلی حکومت کی طرف سے امریکا کےخلاف خفیہ دہشت گردی کامنصوبہ تھا جس کےمطابق مصرمیں قام پذیرامریکیوں گوتل اورامریکی تنصیبات کو دھائے ہے اڑایا جانا تھااور پھرمتند'' قرائن و شوابڈ' سے بیٹابت کیا جاتا کہ بیکارروائی مصریوں نے کی ہے۔اس طرح امریکا کامصر سے براہ راست تصادم شروع ہوجا تااوراسرائیل نہر سوئز کے کنارے کھڑے ہوکرتفریکی تماشادیکھتا جیسے کہ اس نے سقوطِ کابل اور قند ہار کے وقت کیا۔ یہودی ایجنٹ حکم ملتے ہی سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے قاہرہ اور اسکندریہ میں کیچھ عمارتیں اور امریکی لائبربری دھاکے ہے اڑانے کی کامیاب کارروائی کی ( قارئین اس موقع پروطن عزیز اور دنیا بھر میں مغربی باشندوں اوراملاک کے خلاف ہونے والی دہشت گر دانہ کارروا سُوں کو ذہن میں رکھیں )لیکن جب وہ ایک امر کی سنیما گھر میٹروگولڈوائن میئر تھیڑ کو دھاکے سے اڑار ہے تھے تواسرائیلی ایجٹ کے ہاتھ میں وہ بم پیٹ گیا جس کے بارود سے تلف ہونے والی جانوں کو وہ مصر کے بے خبر مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنا جا ہتا تھا۔اسرائیلی ایجٹ کے ریکے ہاتھوں گرفتار ہونے سے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا کوعلم ہوگیا کہ اسرائیل اس قدر پست اخلاق اور کمینگی کے مارے ہوئے دہشت گرد ہیں کہائے محسن کواینے دشمن سے بھڑانے کے لیےاس کی جان لینے ہے بھی نہیں پُو کتے۔ یہ بلاشبهه بدترين فتم كي جنونيت تقي اوراس ہے اس قدر گرد وغمارا ٹھا كداسرائيلي وزبر دفاع بنياس لیون کومجبوراً استعفیٰ دینایرا۔ (یادرے کہ بیا تنااہم خض تھا کہ اس کی جگہ لینے کے لیے ڈیوڈ بن گوریان جیسے صہبونی لیڈر کوسیاست میں داخل ہونا پڑا ) بعد میں یہ کہانی ''لیون کے معاملات'' کے نام سے شائع ہوئی اوراس کا ذکر معروف انسائیکلوپیڈیاا نکارٹامیں بھی پایا جاتا ہے ....لیکن به يبوديت كے اثر سے خالى نہيں۔اس كے الفاظ اس موقع بريہ ہيں:

''بن گوریان وزیر دفاع پنہا س کیون کی جگہ لینے کے لیے ۱۹۵۵ء میں سیاست میں داخل ہوا۔ پنہا س کیون نے مصر کے مغرب کے ساتھ تعاقات کو سبوتا از کرنے کی ناکا م کوشش کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔'' (اٹکار ناانسا ٹیکلو پیڈیا ۲۰۰۱ء، مضمون: بن گوریان)

آ پ دیکھیں کہ یہودی مصنف ذرائع ابلاغ میں کس طرح بین الاقوامی غلط بیانیاں کرتے اورمطلب کو پچھے سے پچھ کروستے ہیں، میرضمون اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ا پیکارٹا کا

دوسراج له کچھاس طرح ہونا جا ہے:

'' پنہاس لیون جے زبردی استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ اس کو امر ایکا کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی تھلم کھلا سر پری کرتے ہوئے پکڑلیا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امر ایکا کواسرائیل کے دشمن پر جملے کرنے کے لیے اکسایاجائے۔''

اس نا کام سازش میں اسرائیلی وزیر دفاع کوامر یکا کےخلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی

سر برسی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑلیا گیا تھالیکن اس کے باوجودامر کی حکومت نے جوالی ردعمل کےطور برتل امیب کےخلاف کوئی کارروائی نہیں کی حتیٰ کہاس سے سفارتی تعلقات بھی نہ تو ڑے بلکہاس کی اربوں ڈالر کی مالی وفوجی!مدا دمیں کمی تک کی کوئی ضرورے بھی محسوس نہ کی۔ ساہ پچھو کے اپنی فطرت بدسے بازنہ آنے کی دوسری مثال''لبرٹی'' بر دہشت گردانہ حملہ ہے۔ یوالس لبرٹی امریکا کاعظیم البشہ بحری جہازتھا جو ۱۹۲۷ء کی چیروز و جنگ میں اسرائیل کے تحفظ کے لیے بحرِ احمر میں ڈیوٹی دے رہاتھا۔ ۸ جون ۱۹۶۷ء کو چنداسرائیلی لڑا کا طیارے جن پر ہے شناختی نشان مٹا کران کارنگ تبدیل کردیا گیا تھا، بوالیں لبرٹی پرحملہ آور ہوگئے ،ان کا ساتھ دینے کے لیے چندغیرنشان شدہ تاریڈ وکشتیاں بھی اپنے اس محافظ پرجھیٹیں اور دم مجر میں ۴۳۰ '' فیتی'' امریکی جانیں تلف ہونے کے ساتھ' کا امریکی زخمی ہوگئے۔ یہودی ہوابازوں نے سب سے پہلے لبرٹی کے ریڈ یوٹاور پرحملہ کیا تا کہ امر یکا کے چھٹے بحری بیڑ ے وعلم نہ ہو سکے کہ بیہ كارستاني ان كايرورده كلونا بچھوكرر ما ہے۔ نشانات سے خالي لا اكاطيار سے اس وقت تك خوفناك انداز میں اپنی مدد کو آئے ہوئے امریکیوں پر بمباری کرتے رہے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو گیا۔ بقیہ کسرتار پیڈوکشتیوں نے پوری کی اوران امریکی سیاہیوں کوبھی نہ بخشا جوحفاظتی کشتیوں کے ذریعے جان بچا کرفرار ہورہے تھے۔ اسرائیلی کشتیوں پرنصب مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں ان امریکی فوجیوں کو چائتی رہیں تا کہ دنیا کو باخبر کرنے کے لیے کوئی ذیںروح زندہ نہ بچے اور 'مھ'' کی ردہشت گردی امریکا کوغضبنا ک کرنے کے لیے کافی ہوجائے۔اسرائیلی حملہ آ ورا پنا کام مکمل مجھ کروا پس چلے گئے لیکن اس موقع پر جہاز کے کپتان اور اس کے معاون عملے نے ایسی غیر معمولی حاضر دما فی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کد اسرائیل اینے مقصد میں کامیاب ندہوسکا۔

یہ سب مل کر جماز کوئسی نہ کسی انداز میں اس وقت تک چلاتے اور ڈو بنے سے بچاتے رہے جب تک ان کارابطہ اپنے بحری میڑے سے نہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ہائی کمان کوحقیقت حال ہے آگاہ کردیا کہ بیتملہ مصر کی نہیں، ان کے اپنے ''بچوت'' اسرائیل کی کارروائی تھی۔ لبرئی کے کپتان کی جرأت اور فرض شناس نے اسرائیل کےاس منصوبے کوطشت از بام کر دیااور اسرائیلیوں کوموقع نہ دیا کہ وہ دو دھوکے بازیاں ایک ساتھ کریں۔اسرائیلی جیٹ طیارے امریکی عملے کے سروں پر بہت قریب سے گزر کر حملہ آور ہوئے تھے اور ان کے مائنٹوں نے امریکیوں کو دھو کہ میں رکھنے کے لیے دوستاندا نداز میں ہاتھ بھی ہلائے تھے جس کی وجہ سے جہاز کے کتان اور عملے کوحملہ آ وروں کی شناخت میں کوئی غلطی نہ لگ سکتی تھی۔ جب بہ سازش ہے نقاب ہوگئی تو قوم بہود نے اپنی روایتی کذب بیانی ہے کام لیتے ہوئے بیگھڑا گھڑایا عذر پیش کر کےمعذرت کر لی کہ بہتملہ شناخت کی غلطی کے باعث ہوا تھا۔اس وقت کےامریکی وزیر مملکت ڈین رسک اور چیئر مین جوائث چینس آف اسٹاف ایڈمرل تھامس مورر نے واضح بیان دیا کہ بیچملہ ہرگز اتفاقی نہ تھا بلکہ بہ عمداً کی گئی کارروائی تھی ۔اس لیے کہ حملے کے وقت دن بہت روشن تھا،لبر ٹی پرامر کی پرچم لہرار ہا تھا اور جہاز پر بین الاقوامی شناخت کےمقرر شدہ نثانات اوراعداد واضح طور پر لکھے ہؤئے تھے۔ مگرام رکا کے یہودی میڈیانے مذکورہ حملے کے خلاف کوئی رقبل ظاہر نہ کیا۔اسرائیل کی'' قریب از حقیقت''معذرت کوآ سانی ہے قبول کرلیا گیا اور امریکا کے اعلیٰ سرکاری وفوجی عہدیداروں کے واضح الزامات کے ماوجودیہودی لائی نے اس معاملے کی رحمی تحقیقات بھی نہ ہونے دی۔اس کے مقابلے میں اب تک ایسا کوئی ثبوت بالکلنہیں بایا جاتا کہ افغانستان کی حکومت ورلڈٹریڈسینٹر پر حملے کے بارے میں کچھ جانتی تھی بااس نے اس حملے کی منظوری دی تھی لیکن ان جڑواں ٹاوروں پر حملے کے آ دھے گھنٹے۔ کے اندرایک سابقہ یبودی وزیرخارجہ نے افغانستان کو نامز دملزم ٹھبرا کراس پرحملوں کے لیے

ہمارامددگاراورحمایی کون ہوسکتا ہے؟؟؟

فضا کوآتش بار بنادیا تھا۔کہاں آ دھا گھنشا ورکہاں ۳۵ سال کا طویل عرصہ؟ لبرٹی پر تملے کوآج ۳۵ سال ہونے کوآئے بین کیٹن اس کی تحقیقات کا آغاز بھی نہیں ہوسکا۔

امریکی نظام حکومت پریہودیت کے غلے کا بیاعالم ہے کہ پوالیں لبرٹی کے کمانڈنگ آفیسر كيپڻ وليم ميك كواسرائيل حملے كے دوران جرأت و بهت كاشا ندار مظاہرہ كرنے برامريكا كا سب سے برااعزازی ایوارڈ'' کانگرلیں میڈل آف آن' دیا گیالیکن اس کی تقریب امریکی نیول یارڈ میں نہایت خاموثی سے منعقد کی گئی حالانکہ تو اعداور روایات کے مطابق بیکار روائی وبائث باؤس میں انجام دی جانی چاہیے تھی۔ بیصرف اس لیے کہ ۱۳۴۲مری فوجیوں کو ہلاک اور ۲ کا سے زائد کوزخی کرنے والے''معصوم دشن'' کے نازک جذبات کوشیس نہ پہنچ جائے۔ بہے وہ انصاف جے امریکا دنیا پر مسلط کرنے چلا ہے۔ امریکا میں مقیم عربوں، پاکستانیوں اور دیگرمسلمانوں پر ناطقہ بند کرنے والے امریکی حکام اور باشعور امریکی عوام کو سو چنا جا ہے کہ وہ یہودی امر کی جواسرا ئیلی دہشت گردی کے ان سنگین وا قعات کے بعد بھی اء اِئیل سے نعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ امریکا سے غداری کے مرتکب نہیں ہورہے؟ کیااسرائیل کوامداد دلوانے والے یہودی امریکا کے قانون سے باغی نہیں؟ان خونیں واقعات کے بعد بھی اگرام کی حکام اورعوام مسلمانوں کو دہشت گرد تارکین وطن اور یہودی شیریوں کو یرامن باشند سے بیچھتے ہیں تو آبیں سیاہ پھو کے زہر ناک ڈیک سے کون بچاسکتا ہے؟ اور یہود کی اس فطرت کو جان لینے اور ہمارے تاریخی دشمنوں ہے ان کے حالیہ گرم جوش گیڑ جوڑ کے بعد بھی ا گرہم ان ہے ''بوجوہ'' تعلقات قائم کرنے پرمُصر میں تو ضدا کی اس وسیع وعریض خدائی میں

#### ہزار چېرول والا آ دمی

یخیٰ عباس فلسطین کےان بیٹوں میں سے تھاجن پرفلسطین کی مائیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی، اس کے کارنا نے فلسطینی نو جوانوں کے ول میں کفر ہے ٹکرانے کا عزم جواں رکھیں گے اور فلسطین کے بچے اس کی نقل اتار تے اتار تے حیرت انگیز کارنا مے انحام دیتے رہیں گے۔ پیچیٰ عماس نے صہبونیت کےخلاف جہاد کو کئی ایسے رخ دیے جس ہے کوئی آشنا نہ تھا۔اس کی انقلالی سوچ اور عبقری ذبانت نے گئی الیمی چیزیں متعارف کروائیں جس نے فلسطین کی تحریک جہاد کو کہیں ہے کہیں پہنچادیا حالانکہ وہ عام سانو جوان تھااوراس کے بچین بڑ کپن اور آغاز جوانی کے دنوں کود کیچے کر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے اندراتنی زبردست عبقری صلاحیت جھیائے ہوئے ہے،مگر الك واقعے نے اس كى زندگى بدل دى اور ووگليوں ميں كھيلنے والے لڑكے سے اعلیٰ اخلاق وكر دار كا ما لک مجاہدا ورفیدائی محامد بن کااستاذین گیا جس بردوست رشک کرتے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ به آج ہے تقریباً ۱۵ سال قبل رمضان السارک کا ایک دن تھا جب کیلی عباس کی زندگی بدلنے والا واقعہ پیش آیا۔مسلمان آ دھے روز ہے رکھ جکے تھے اور مقدس مہینے کا آ دھاد ورانیہ ہاتی تھا۔فلسطین کی مساحد میں نمازیوں کی حاضری عام دنوں ہے کئی گنا زیاد ہتھی۔فلسطین کی مشہور تاریخی مسحد''مسحدابراہیم'' میں تو تل دھرنے کوجگہ نہ تھی چونکہ مسلمانوں نے آج تک یہودیوں ۔ کی کسی عبادت گاہ برحملہ نہ کیا تھااس لیے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ کوئی پد بخت یہودی، روز ہ دارعیادت گزاروں پرحملہ کرسکتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے یہود ہوں برموژ حملوں کا آغاز ہی نہ کیا تھا۔ بیسعادت قدرت نے بچیٰ عماس کی قسمت میں لکھی تنی کہ وہ خالی ہاتھ فلسطینی نوجوانوں کو دیو بیکل ٹینکوں کے سامنے کھڑا کرے اورانہیں جنگ کے ایسے گرسکھائے جواس سے قبل فنون حرب کی کسی کتاب میں تنصینہ بسینہ منتقل ہونے والے رازوں میں ان کا شارتھا اورند کسی اہر شکریات کی قوت خیالیہ نے ان کا خاکہ تشکیل دیا تھا۔

ہوا یوں کہ نماز ایوں سے جری مسجد میں ایک انتہا لیندا ور کر متعصب بہودی تھی آیا۔ یہ

یہود یوں کے اس فرقے سے نظار رکھا تھا جو تین رات پرانی سڑی ہوئی تجھی سے زیادہ مد بروار

اور جنگی گدھے سے زیادہ موئی عقل کے ہوتے ہیں۔ ان سے عام بہودی بھی نگ رہجے

ہیں۔ اس بہودی کے دہائے ہیں اپنی عکومت کی بہت پناہی او فلطینی سلمانوں کی بے ہمی کے

سبب بچھزیادہ ہی ہوا چڑھ تی تھی۔ اس نے مسجد میں گھتے ہی فائر کھول دیا اور پیک جھیلتے میں کئی

سبب بچھزیادہ ہی ہوا چڑھ تی تھی۔ اس نے مسجد میں گھتے ہی فائر کھول دیا اور پیک جھیلتے میں کئی

نمازی اسپے در سے جالے بہتدہ شدید زخی ہوگے ، مسجد کا فرش خون سے بھر کیا ہمی کو معلوم

نہ تھیں کہ اچا تھی ہوئی آفت ٹو نے بڑی اور اس شیطان صفت بہودی کو آخر کیا ہوا؟ جب مسجد کا

فرش خون سے دھویا جارہا تھا تو کی نم نئی جارے کے چہرے پررٹ خونم کی بجائے شجیدگی آ میز فکر اور

عصر آ میز کرب کے آ خار تھے۔ یہ فوجوان کے کی عباس تھا۔ بے بھی کا احساس اسے بری طرح

عاصر آ میز کرب کے آ خار تھے۔ یہ فوجوان پی کی عباس تھا۔ بے بھی کا احساس اسے بری طرح

اور ایسا بچھرکردکھائے گا کہ آ بیدہ کوئی بہودی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھنے سے پہلے اپ

انجام کو سوم رتب سوسے گا۔

وہ تنہا ان عزم وہمت كے بل ہوت پر انجانے رائے پر نكل كھڑا ہوا۔ قدرت نے اس كے جذب كى لا تا رائيل انتماع جن اس كے جذب كى لا تا رائيل وقت اليا آيا كہ اسرائيل وزيراعظم سے لے كراسرائيل انتماع جن كے چيف تك اس كے نام سے خوف كھاتے تھے۔ اس كے كارنا ہے اسے ذفيہ ، جرت الگيز اور غير متوقع ہوتے تھے كہ يہودى ادبوں نے اس كے متعلق داستانيں گھڑ گھڑ كے اسے يہودى ادب كا ديو مالائى كردار بناديا۔ اس كے متعلق كہاجاتا تھا كہ وہ "فرار چروں والا آدى" ہے جو يك دفت كى جگہ مي ہوء وہ وہ وہ وہ وہ وہ اس كے متعلق كى كو كچھ پھنے نہ چلئے يا تا تھا۔

یکی عباس نے جس وقت میدان عمل میں قدم رکھا اس وقت جنگ میں صہیونیت کا پلّہ خطرناک حد تک بھاری تھا۔ وسائل اسلح اور عالمی استعار کی پشت پناہی سے قطع نظر سب سے خطرناک حد تک بھاری تھا۔ وسائل اسلح اور عالمی استعار کی پشتی ہوا م کو کی طرح کی ڈھال میس بیری برتر می انہیں میں بسار کھا تھا جن کے بار سے میس اسرائیلی احتمی خس کا دو کمل طور پر محفوظ ہیں۔ وہاں اپنے والے یہود کی بھی اپنے میں اسرائیلی احتمی خس کا دو ایک طور پر محفوظ ہیں۔ وہاں ایسے والے یہود کی بھی اپنے کے برطری میں کر دیا بھر کے میہود کی آ آ کر یہود یوں کی آباد میں میں اضافہ کررہے تھے اور اسطینی مسلمان سے مسئ کرمہا جر کے کیمیوں کی عمرت زدہ اور بے یارومد گارز ندگی گزار نے پر مجبورہ وتے جارہے تھے۔

اگر یکھ عرصہ اور یہ صورتحال حاری رہتی تو تحامد میں کے عوصلے بست ہوجاتے اور مسلمان

یبودیوں کی برتری کے سامنے لا چار و مجبور ہوجاتے۔ اس موقع پر یخی عباس آگر آیا اور اس نے فدائی حملوں کی بنت نئی ترکیبول کے ذریعے صبیونیت کے خلاف جنگ کو ایسارخ دیا جس نے آج تحریک جہاد کو بے مثال جوش اور ولولہ عطا کر رکھا ہے اور صبیونیت اس وقت کو روتی ہے جب اس کا سامنا بیگی عباس جیسے باصلاحیت مجاہد ہے ہوا تھا۔ صبیونیت کے بڑے دماغ آج بھی جب بھتے ہوتے ہیں تو اس بات کا افر ادر کے بغیران کے پاس چارہ نہیں ہوتا کہ بیگی نے صبیونیت کے خطرناک منصوبوں کو بے جان کر دیا ہے اور ان کو ایس زک پہنچائی ہے جس کی تلائی دعبال کی آ مذتک ان سے ندہ و سکے گی۔

یکی کا کمال پر تھا کہ اس نے جنگ کو صیونیت کی چوکھٹ تک پہنچادیا اور بیبودیوں کو عدم سخفظ کے احساس میں مبتلا کر کے دینا جرسے بیبودیوں کی اسرائیل آمد پرروک لگادی۔ اس کا جو طریقیہ اس نے سوچا وہ عسکری تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے دنیا کو گوریلا جنگ کی ایک نئی شمان نہیں دنیا کو گوریلا جنگ کی ایک نئی شمان کروایا اور اس کے ذریعے ایسے جیرت انگیز نمان کی ماصل کیے کہ مشہور بیبودی ایجنٹ کرش لارنس کے''کامیابی کے سامت ستون'' فرسوہ اصول بن کررہ گئے۔ اس کی کامیاب فدائی کارروائیوں نے تحریک جیاد کو ایسا سوصلہ اور عزم بخشا کہ حضرت میدی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نیشنے والے افراد بھی ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں آگئے اور فدائی جلے کی عباس اور اس کے شاگر دوں کا ایسا صدقہ جار یہ بن گئے جو د تبال میں آگئے تک یہود ہوا رہے کہ کو کے لگاتے ویرین گے۔

یکی عباس حدورہ کا بہادر، نگر راور بیباک ہونے کے ساتھ انتبائی مختاط بھی تھا۔تزم و احتیاط اس کی وہ صفت تھی جوآئ کل خفیہ کارروائیوں پر متعین مجاہدیں میں بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی جہادی سرگرمیوں کو حد درجہ راز میں رکھتا تھا اور اس بارے میں کسی کوتا ہی کو بردا شت نہ کرتا تھا۔راز واری اور ہر قیمت پر راز داری کی وہ اس شدت سے پابندی کرتا تھا کہ بیاس کی شخصیت کا جزولا نیفک بن چکا تھا۔ اس نے راز داری کواس کا میابی اور خوبی سے نبھایا کہاس کے متعلق کوئی بیقین سے نہ کہر سکتا تھا کہ وہ کس وقت، کہاں اور کس طیعے میں موجودہ ہوگا؟

حتى كه ووسنسني خيز موضوعات بر لكيفية دالي بهودي مصنفين كامرغوب موضوع بن مميا تقا-انهول نے اس کو بیبودی ادب کی دیومالائی کہانیوں کا حصہ بنا ڈالا اور اس کے بارے میں سُنے گئے واقعات میں زیب داستان کے لیے عجیب وغریب ماتوں کا اضافہ کر کے اسے ماورائی مخلوق کا درجہ ویدیا۔ یہودی مصنفین نے پیچل کے متعلق سنسنی خیز کہانیاں لکھ کرخوب شہرت اور دولت کما لی۔ یجیٰ روپ بد لنے کا بھی بہت ماہر تھا۔اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہاس کے کئی شناختی کار ڈ اور متعدد پاسپورٹ ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگد موجود ہوتا ہے۔ بدان قلم کارول کا مبالغتاورندایک انسان ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگد کسے موجود ہوسکتا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہاں کی شکل کے آ دمی بیک وقت متعدد جگہوں پرموجود ہوتے تھے اور د کھنے والے یا مخبروں اور جاسوسوں کے لیے بیوفیصلہ کرنامشکل ہوتا تھا کہاصل بچیٰ کون ہا؟ اگراس کے متعلق کوئی جاسوں خبرویتا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے ریسٹورنٹ میں کسی کا ا نظار کرریا ہے تو تھوڑی دیر بعدد وسرے مخبر کی طرف ہے خبر آتی کہ وہ تھوڑی دیریملے طرابلس کے ایئر یورث برسوڈان جانے والی برواز کے لیے بورڈنگ کارڈ حاصل کرچکا ہے۔ اس صورت حال نے اسرائیلی خفیدا یجنسیوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ پھرا یک کمال اس میں بیتھا کہ جیس غضب کے بداتا تھا، جب وہ یہودی آبادیوں میں آ دارہ گردی کرر ہا،وتا تو کوئی ندیجیان سکتا تھا کہ کئر ندہبی بیودی شخص کے تمام لواز مات ہے آ راستہ مشخص''حماس'' کاعظیم مجاہد ہے جوان بستیوں میں نفنہ لگانے کی جگہ تلاش کررہا ہے اور جب وہ کسی یہودی نو آباد کارسیٹھ کا روپ دھار کر حیفا کے بیش علاقوں میں آ مدورفت رکھتا تو کوئی نہ جان سکتا تھا کہ میسر مایدکار یباں کس غرض ہے آ وت جاوت لگائے ہوئے ہے۔اسرائیل کا وزیراعظم اسحاق را بن ، کیجیٰ شہید کے اس کمال فن ہے اس قدر مرعوب تھا کہ ایک دن کہدا تھا:'' مجھے ڈرے کہ کہیں انجینئر یمیں یارلیمنٹ ہی میں نہ پہنچا ہوا ہو۔'اس نے ان اطلاعات کے بعد بیکہا تھا جن کے مطابق یجیٰ شہبدا سرائیل سفارت کاروں کے روپ میں تل ابیب کے اندر دیکھا گیا تھا اوراسرائیل کی خنیہ ایجنسیوں کے لیے میمکن ندھا کہ وہ ہرغیرملکی سفارت کارکوروک کر پوچیس کہ کہیں آپ

انجینئر کیل کے ہمزادتونہیں ہیں؟

اللہ نعالی بیکی شہید کواپنے جوار رحت میں اعلی مقام عطا کرے اس نے مجاہدین کے لیے جوانو کھی تدبیریں وضع کیس، مجاہدین کوان میں اضافے اور جدت کی تو فیق دے اور شہید کی عبقری جہادی کا رروائیوں کواس کے لیے بہترین صدقہ جارہیہ بنائے۔ آمین

# فليش بوائنك

''آ پوه بين جو بولتے نقشے لکھتے ہيں۔''

''معاف بيجيا ميں نے آپ کو پيچانائيمن، ویسے بھی نقشے بنائے جاتے ہیں کھے نہیں تے۔''

'' مجھے معلوم ہے آپ ایسے بی چکرویتے ہیں۔اصل بات میں بیکہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ایک بی موضوع رہ گیاہے، ہمیشہ فلسطین پر کلھتے رہتے ہیں؟''

''ہاں! میرے خیال میں بیت المقدر و فلیش پوائٹ ہے جہاں بھڑ کنے والی جنگ کے شعلة تیسری اور عظیم ترین عالمی جنگ (الملحمة الکبر کی، آرمیگاڈون) کی شکل اختیار کر لیں گ۔ القدری اس جنگ کا اگلامحاذ ہوگا جس کے ہارود میں میہودی اب آگ ڈالنے والے ہیں۔'' کما مطلب؟

''مطلب بیر کہ شرق وسطی میں ایک زبردست قسم کا ہمد گیراور کلی انفجار ہوگا جس کے بنتیج میں عالمگیر جنگ ہوگی اور امرائیل سارے عرب ملکوں اور پھر سارے مسلمان ملکوں پر قابو پانے کی کوشش کرے گا تا کہ ستارہ داؤدی والاجھنڈ اصبیون کے پہاڑ پرگاڑ کر بیکل سلیمانی میں پچھائے گئے تختید داؤدی پر سیج د قبال اکبر کو بٹھا سے میچ د قبال کی عالمی پر کس کا افرانس کی تیاریاں بھی کمل میں جے سیجل نئے کے ذریعے دنیا بھر کے لیلی ویژنوں پر د کھایا جائے گا بس صرف ایک عالمی واقعہ ہونا ہاتی ہے اور اسرائیل کی آخری' دعظیم تاریخی تمثیل'' کے لیے اسٹی کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ رونما ہونا ہاتی ہے اور وہ ہے ایک قدیمی زمین پر د قبال کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ کی تغیر ۔ یہ عبادت گاہ ایک خصوص عجادتھیر ہوگی ایش ماؤنٹ موریا (Mount Moriah) پر، بیده و جگہ ہے جہاں یمود کے دعویٰ کے مطابق بیدعبادت گاہ کئی حرجہ بیلیج بھی تغییر ہوچی ہے۔ لین غین وہ جگہ جہاں محبود اقتصٰی کی جارد بواری ہے جس کے اندر شکلف اسلامی یاد گاریں ہیں۔ جن میں سے اہم ترین محبود کا بال اور محن میں واقع ایک خوبصورت گنبہ ہے جوئن تغییر کی عمد گی کے لحاظ ہے دنیا کے سات بچو بوں میں شامل کیے جانے کے لائق تحا مگرا ہے آ تھویں بچو ہے کے طور پر بھی تشایم نیس کیا جاتا حتی کہ خود مسلمانوں کے بار مجان ہے جائے کہ حجد اقتصٰی ہے لیا مراد ہے؟ بال محب سے معاد میں میں شام اور جے؟ بیل محب المحب کے بیل مراد ہے کہ حجد اقتصاب کے بیل مراد ہے کہ بیل مراد ہے کہ بیل مراد ہے کہ بیل مراد ہے کہ بیل کے بیل مراد ہے کہ بیل مراد ہے کہ بیل کے بیل مراد ہے کہ بیل کے بیل کے لیا مراد کے دیا ہے کہ بیل کے لیا مراد کے دیا ہے ہیں دیرانا شروع کردیں گے جو بیلود کے مقاصد کی سکیل کے لیا مراد کی الجھنیں اور خلافی اللہ بیلا کرتے در ہے ہیں۔''

''لکن ان البحضوں کے علاوہ بھی تو ہت ہے ایسے مسائل ہیں جو سلجین چاہتے ہیں؟''
''بالکل! کیون بیس؟ لیکن یہ سلمانیا ہے، جس کو بنیاد بنا کر سلمانوں کو ان تمام مقاصد
عالیہ کی دعوت دی جاسکتی ہے جود عوت الی النیر کا حصہ ہیں اور ان مبلک چیزوں ہے ڈراوا منا کر
مستقبل کی فکر کی طرف قوجہ دلائی جاسکتی ہے، جن سے دہ بے خبر ہیں۔ پھرا کی بیڑی مشکل یہ ہے
مستقبل کی فکر کی طرف قوجہ دلائی جاسکتی ہے، جن سے دہ بے خبر ہیں۔ پھرا کی بیڑو کے حق تو لیت کے
متعبل کی فرا کی منا کی مشاخل ہے ہے کہ ''سعید افضی پر قانونی حق تو مسلمانوں کا ہے لیکن
دعو بدار ہیں۔ ان کی زالی منطق ہے ہے کہ ''سعید افضی پر قانونی حق تو مسلمانوں کا ہے لیکن
اخلاقی حق میں دو کا ہے۔ ایبود اور اخلاقی حق سیسیان اللہ! اینز بیکد القدر سے حصول کے
لیے بنی اسرائیل کی جنگ قبال فی مبیل اللہ ہے کیونکہ بیان کوعطا کی گئی میراث ہے۔''اب
الیک صورت حال میں اس موضوع پر جان نہ کھیا نمیں تو کیا کریں۔''

''اجھابہ بتائے افلسطینی مجاہدین جوٹودکش جملے کرتے ہیں کیا یہ جائز ہیں؟'' ع

''آ پ کوان کے شرعی جواز میں شبہہ ہے یا عملی افادیت میں؟''

''اتی مشکل با تیں تو میں نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام میں خور کشی جائز ''

نہيں ہے۔''

'' پیرخورش نمیس، کفرش ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ جملے خودا پی جان لینے کے لیے نہیں، دشمن کا نقصان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔'' ''میرے ایک دوست جوعرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں، کہتے تھے کہ قتلِ نفس کی حرمت معلوم من الدین بالضرورۃ ہے۔''

'' انہوں نے اس کا نام لینے میں غلطی کی اس لیے ان سے قیاس کرنے میں بھی غلطی ہوئی۔ بقتی نفس نئیس، فداو فنس ہے۔ اس کو قتل نفس قرار دینا فدائی جانباز دن کی قربانیوں کی تو بین اور یہود و ہنود کو اس آخری کاری وارسے تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے جس کا کوئی تو ٹیا جواب ان کے باس نہیں۔''

''ان کا بی بھی کہنا تھا کہ جس طرح جہاد کے لیے زنایا شراب خوری جائز نہیں ہوسکتی ای طرح خودشی بھی خِائز نہیں۔''

''انہوں نے اس دلیل میں دوغلطیاں کی ہیں: ایک تو وہی کہ اسے خور کئی کہا جکہ خور کئی اور فدائی تملہ میں وہ فرق کے اس دلیل میں دوغلطیاں کی ہیں: ایک تو وہی کہ اسے خور گئی کہا جکہ خور میں اور فدائی تملہ میں اور شہید کے پاک وجود میں ہے۔ خور کئی کرکے اپنی جان دسنے والا اپنی زندگی سے ننگ، اپنے خدا سے ناراض اور اس کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ دوسری غلطی ہی کہ انہوں کے دیدار کے شوق میں میتاب اور اس کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ دوسری غلطی ہی کہ انہوں نے زنا گؤتل پر قیاس کیا جبکہ سید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں قبل تو دوسم کا ہے: ایک جائز اور ایک انہوں ایک ناجائز اور دھمن دین گؤتل کرنا جائز ایک کی رقب جبکہ دیداور شاریخ کی کو گؤتل کرنا جائز اور دھمن دین گؤتل کرنا جائز بکہ کا ارتواب ہے جبکہ زنا اور شراب خوری میں ایسی کو گؤتشیم نہیں کہ دشن کی عور توں کے ساتھ زنا یاد تمن سے چینی گئی میں اس عائز ہوں۔''

''عرب کے بعض علما اسے نا جائز کہتے ہیں۔''

''ان محترم ہستیوں کوحق گوئی کا یمی ایک موقع ملا؟ پورا جزیرۃ العرب اس وقت کفر کے نرنے میں ہے۔ اس کے متعلق ایک جملہ کہتے ہوئے بھلا جانے والوں کو فدائی حملوں کے خلاف کھل کر کہنے کی جرأت کیسے ہوجاتی ہے؟ کوئی تو معثوق ہے اس پروہ زرگاری میں '' ''لین اس سے نقصان تو مسلمانوں کا بن ہوتا ہے۔'' ''سے یہودکا'' و جالی'' پر و پیگیندہ ہے۔ آپ جائین کے نقصان کے اعداد و شار دیکھیں تو ایسا کھی نہ گہیں گے۔ فدائی حملوں سے پہلے دوایق حملوں میں فریقین کے جائی نقصان کا حملوں کی تکھیں نے کہیں کے۔ فدائی حملوں سے پہلے دوایق حملوں میں فریقین کے جائی نقصان کا حملوں کی تکھیک کو جدید سے جدید ترکز کے میں کا میاب ہوگئے اس دن سے تناسب تین اورا کی حملوں کی تکھیک کو جدید سے جدید ترکز نے میں کا میاب ہودیوں کا جو حال ہے اس کا تو تو اور کے حملان کا ایک گھر گرتا ہے لیکن یہودی بستیوں کی پوری کی پوری تھیر کا خرج بہرے مشکل ہے۔ مسلمان کا ایک گھر گرتا ہے لیکن یہودی بستیوں کی پوری کی پوری تھیر کا خرج بہرے مسلمان کا اجتا می قبل عام کرتے ہے تھ جب یہودی'' دیریاسین' جے واقعات میں مسلمانوں کا اجتا می قبل عام کرتے ہے تو اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب جب وہ مسلمان کا اوروائی کرتے ہیں تو اسے حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا کر جی گھر کر تے ہیں تا کہ مسلمان دانشور مسلمان تو جوانوں کو بھیا کیں کہتم یہودیوں کو چھیل کرانے میں تا کہ مسلمان دانشور مسلمان تو جوانوں کو بھیا کیں کہتم یہودیوں کو چھیل کرانے کی مسلمان کی میں میں دوروں کی شامت ہوتی ہے کہ اور از مت دو۔ '

''ہمارےاینے مسائل بہت ہیں،ان برلکھنا جاہیے۔فلسطین ہم سے بہت دورہے۔'' ''اینے ملک وقوم کی خدمت سے کے افکار ہے؟ بیہ ہے تو ہم ہیں، کیکن یا در کھیے! سارے اسلامی خطےمسلمان کا ملک ہیں،سارےکلمہ گوایک توم ہیں،حربین کی طرح بیت المقدس ہمیں حان سے زیادہ عزیز ہونا جا ہے خصوصاً جبکہ اسلامی اخوت کے جذبات پیدا ہونے ہے حب الوطنی اورتعمیر ملت کی تحریک پیدا ہوتی ہے تو فلسطین برلکھنا اپنے ہی وطن برلکھنا ہے۔اجماعی امور کے حوالے سے ملت کو بیداری کا پیغام درحقیقت تغییر وطن کے لیے ذبن سازی ہے۔اگر کوئی شخص بیت المقدس پر یبود کے قبضے ہے اپنے دل میں کیک محسوس نہیں کرتا تو اپنے وطن کا دردکسے محسوں کرے گا؟ آج نصف صدی سے زائدتقریاً ۸۸ برس (۱۹۴۸ء میں قیام اسرائیل سے تا حال ) ہونے کو آئے ہیں بیت المقدس کی تغییر ودرتنگی نہیں ہوسکی ۔مسلمانوں کاعظیم ترین ور ثذان کی آئکھوں کے سامنے ضائع ہور ہا ہے۔ میں یہاں''آئکھوں کے سامنے'' کا لفظ محاورةٔ کہد گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دونسلیں گزر چکی ہیں (پچیس سال میں ایک نسل اوسطاً گزرجاتی ہے۔امام اعظم ابوعنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اقل مدت بلوغ ۱۲ سال اوراقل مديهمل جهدماه ہے۔اس طرح ٢٥ سال ميں انسان دادابن سكتا ہے) انہوں نے مسجد انصلی کواپنی آ نکھوں ہے دیکھا تک نہیں۔ باہر کی بات چھوڑ بے اگر کسی فلسطینی مسلمان ہے یوچھے کہ آپ خود بیت المقدل مجھی گئے ہیں؟ آپ نے وہاں جمعہ کا کتی نمازیں پڑھی ہیں؟ تو وہ آپ کوجواب اثبات میں نہ دے سکے گا۔فلسطین مااردن کےمہاجر کیمپوں میں مل بڑھ کر جوان ہونے والے مسجد اقصلی کی جزوی تفصیلات سے کیے واقف ہوسکتے ہیں؟ اگر آج خدانخواستہ مسجد اقصلٰ کے انہدام کی کوئی شیطانی کوشش ہوتی ہے (۲۰۰۷ء سے۲۰۱۲ء کے درمیان اس ہے بھی بڑے واقعات ہوکرر ہیں گے ) تو کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی موجودہ نسل کوخبر ہی نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا البذا ہم مسجد اقصیٰ کو ہر زاویے سے مسلم نو جوان کے ذہن میں ثبت کرنا چاہتے ہیں۔اس ورثے کی عظمت اوراس کا سوگوار حسن اے آتش به جگرینا کرچیوڑے گا اورا گرایک گر دنو جوان سلطان ایو بی بن سکتا ہے تو مسلمان مائیں

بانجھ نہیں ہوئیں ،اقصلٰ کے فاتح نہ ہی ،محافظ تو جنم دے سکتی ہیں۔''

"اچھاایک بات تو ہتا ئے!القدس کی تصویریں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔"

'' بیسب''ضرب مؤمن' والول کے تقوئی کی برکت ہے۔لوگ بیجیتے تھے جاندار کی تضویر کے بغیرا خبار نمیں چل سکنا۔'' ضرب مؤمن'' میں جاندار کی ایک بھی تصویر نہیں ہوتی لیکن یہ اپنی تصاویر کی دجہے مشہور ہے۔''

'' پھر بھی بتا ئیں تو سہی؟''

''یرکوئی مشکل کا مہیں، دیکھیں وہ رہی سامنے مسجد اقصیٰ! آئی نظر! وہ غیرت کے افق اور حمیت کی حبر نظر کے پارا ہماری میراث! ہماری غیرت کا احقان! ہماری سربلندی اور جمنوں کی رسوائی اور ذکت کا نشان! آپ دل میں اسلاف کی می غیرت اور مسلمان ماؤں، بہنوں کی حرمت کی حفاظت کا جذبہ بیداتو کیجے! ہیے جہاں چیز ہے کیا اوح وقلم تیرے ہیں۔''

#### دا ؤ دی تیقر کی مار

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر، الومزی اور گیڈرا کھٹے لل کر شکار کو گئے، شام کو جب دن مجر کی

مائی تقتیم کر نے کا وقت آیا تو شیر نے ان دونوں ہے کہاتم اسے تقتیم کرو۔ ان دونوں نے عرض

کیا: ''نہیں بادشاہ سلامت! آپ تقتیم فرمائے۔'' ''اچھا تو پھر میں ہی اسے تقتیم کیے دیتا

ہوں۔'' یہ کہ کر شیر آ گے بڑھا، شکار کی تین ڈھیریاں بنا ئیس اور پہلی ڈھیری کو تھیدے کراپئی دوری کو تھیدے کراپئی دوری کو تھی تھا۔'' پھر اس نے دوری ڈھیری کو تھی تھیدے کر پہلی ہے ما دیا اور اس کی وجہ یوں بیان کی:'' یہ تھی ہماری ہی ہے اس لیے کہ مابدولت جنگل کے بادشاہ ہیں۔'' بعدازاں وہ تیمری ڈھیری کی طرف بڑھا اور اس لیے کہ مابدولت جنگل کے بادشاہ ہیں۔'' بعدازاں وہ تیمری ڈھیری کی طرف بڑھا اور اس لیے کہ مابدولت بڑھی کے بادشاہ ہیں۔'' بعدازاں میں تابعی کے بعداس بات پرڈیکلیں ہمت تھی کیا ہوئی لیکن رذالت ان میں اتی تھی کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کے ساتھ شکار پر جانے ماری داختار سے ساتھ شکار پر جانے اس کا عزاز حاصل کیا ہے۔

ہم جب بھی باسر عرفات کی شکل و کھتے یا بیان پڑھتے ہیں تو بیلطفہ یاد آتا ہے اور آخ کل جب سے صبید نی استعار کو ان کی زندگی میں ان کا متباول وریافت کرنے کی کوشش میں مگن و کھتے ہیں تو لومڑی کے بعد گیڈر کی جوڑی بھی پوری ہوتی وکھائی ویتی ہے۔ یاسر عرفات صاحب یوں تو فلسطین کے'' اقتدار چوک'' کے گھنٹے گھر ہیں کہ گزشتہ پانگ وہائیوں میں فلسطین کی تاریخ کے جس جھروکے سے جھائیس، موصوف بارہ کی سوئی پیشائی پر بجائے چوک کے وسط میں خون ایدانہ مسکراہ کی نئوست چرے پر جمائے نظر آئیں گے۔ فلسطین پر فاصبانہ قبضے ہے اس کے تاکہ التحداد مسلمانوں کی جان گی، بے بتار مسلم قائدین کو شہید کیا لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ دواس نے لا تعداد مسلمانوں کی جمی بیا نہیں کر سیماور بیٹوٹ چھوٹ ہے مخفوظ 'شہادت پروف' 'قشم کی چا دراوڑ ھے ان کے قلب بیس موجو در ہے اورا لیک ریاست کی کا میاب حکمرانی کر تار باہے جس کا تخت کا میابی کے ماتھ میا بیس معلق ہے۔ اس کی زندگی کا حاصل بیرتھا کہ یہ برموقع پر میہود ہوں کے ساتھ سمجھوتے کر کے اپنی فائح زدواور نیم زندہ نیم مردہ شم کی حکومت کے لیے مہلت کی چند مزید ساتھ ساتھیں حاصل کرتا رہا اور اس کی واحد کا میابی بیس تھی کہ بین القدس فروش کی عوض چند رعایت ساتھ استیس حاصل کرتا رہا اور اس کی واحد کا میابی بیس تھی کہ بین القدس فروش 'کے کوش چند رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو رعایت کی طلخے کے تذکر کا میاب ہوگیا۔ یہاں جم ایک وی ایک رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو

آ ن تے تقریباً دودہا ئیاں قبل اسرائیلی وزیراعظم ایہودابارک (جھاس زمانے کے اخبار نویس احد بارک لکھتے تھے) نے طویل ندا کرات اور پر جوش مصافتی مشغوں کے بعد یاسرعرفات ک فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ایک منصوبے پرانفاق کیا جس کے تحت ''الاقصیٰ محبرکمپلیکس''کو تین حصوں ( نین شطیس کہنا زیاد ومناسب ہے) میں تقسیم کیا جانا تھا۔

(1) زمین پرموجودمسجد اقضی، ملحقه حن اور جو پچھ جہار دیواری میں ہے۔

(۲) جو کچھ کہ سجد کے نیچے زمین میں ہے۔

(٣)جو کچھ کہ سجد کے اوپر فضامیں ہے۔

ال میں سے پہلاحصہ یا سرعرفات کو مرحمت فرمایا گیا تھا اورا بہودابارک اوران کی ٹیم نے اسرائیل کے لیے ''حصرف'' زمین کے شیجو النے جھے پر'' اکتفا'' کیا کیونکہ یہود بوں کے خیال میں سجید اقتصٰ کے بیچے ان کی عبادت گاہ مدفون ہے۔اس''مصالحانہ او تطعی طور پر منصفانہ اور غیر جانبانہ منصوبے کے مطابق تیبر سے حصول آزاد چھوڑ دیا گیالیکن دنیا بحرکواس آزاد کی کا مطلب معلوم تھا۔ ہم شخص جانبا تھا کہ فلسطینی اتھار ٹی اور حکومت اسرائیل میں سے صرف کا مطلب معلوم تھا۔ ہم شخص جانبا تھا کہ فلسطینی اتھار ٹی اور حکومت اسرائیل میں سے صرف

اسرائیل کو بیافتیار حاصل ہے کہ وہ ٹرانپورٹریا جنگی طیارے رکھ سکے۔ گویا کہ یا سرعرفات جو اس معاہدے کو اپنی عظیم فتح بتاتے ہوئے فتی سے پھولے نہ ساتا تھا، اس کا اقتدار اسرائیل اقتدار کی وہ طوں سے فتح میں بھنچا ہوا تھا۔ درمیان کی شخے پراہے جو'' خود فتا رانہ'' اقتدار دیا گیا اقتدار کی مقدل شہر پر پانپا پر جم اہرا تھا اس کی علامت کے طور پر اس کو اجازت عظا کی ٹئی کہ وہ القدس کے مقدل شہر پر پانپا پر جم اہرا سے ہے۔ یہ وہ ' فرز اخدالنہ'' رعایت تھی جو مجاہد افظم میں خت تھید کی ، اسے قبل کرنے کی برجمی شدت بہند اسرائیل گرو پول نے اپنے وزیرا مظم پر خت تھید کی ، اسے قبل کرنے کی برجمی شدت بہند اسرائیل گرو پول نے اپنے وزیرا مظم پر خت تھید کی ، اسے قبل کرنے کی عبادت گاہ کی دو ہزار سال قبل کی تباہی کا ماتم نہیں کررہے بلکہ آج کی تباہی کا ماتم نہیں کررہے بلکہ آج کی تباہی کا ماتم کررہے ہیں۔'' سے بات اس مناسبت ہے کہی گئی کہ جس دن پر اعلان ہوا اس روز یہودی عوام روئی باوشاہ فائنس سے بیکل کی تباہی کی ماتا میں کہ دو المان ہوا اس دن کو نگر دو بالا اعلان کے لیے کے باتھوں اسے بیکل کی تباہی کے دن کی یاد منارہے تھے۔ نائٹس می میش گر دا ہے، اس نے روز کی ہور بالا اعلان کے لیے اس خاطر چنا تھا کہ اسرائیل قوم اس مصوبے بیس مضمر عیا دائے تھیے۔ خوش ہوگیگر متصب اور جونی بیود یوں نے اس کے اس دونی بیود یوں نے اس کے اس دول کے بھر سے میاد یا۔

یہ اس وجہ ہے ہوا کہ اسرائیل میں درجنوں ایسے جنونی گروپ کام کررہے ہیں جن کی زندگی اور جدو جبدکا واحد مقصد دمسجد اقصائی کا انہدا م اوراس کی جگدیمکل سلیمانی کی تعییر ہے۔
(یادر ہے کہ الاقصائی یا بیت المحقد کا اطلاق اس پوری چارد یواری اوراس کے اندر موجود ہر چیز پر جوتا ہے جے قارئین بار ہا مختلف زاویوں ہے و کھنے کی سعادت ''ضرب مؤمن' کی وساطت سے حاصل کر بچ ہیں اور جس میں معجد کا ہال اور گند حتر و دونوں شامل ہیں۔ اب اس بارے میں ابہام ختم ہوجانا چا ہے اوراس بحث میں نہ پڑنا چا ہے کہ محجد اقصائی سے سبزگنید والا تبہ الصخرة ؟ میہودیوں کے تیار کردہ و بیکل کے ماؤل بھی آپ کی مرتبہ ملا ظفر فرما بھی ہیں۔ یاور کھے کہ اب بات دہائیوں کی نہیں ، مہینوں یا چندا یک سالوں کی رہ تی ہی ان گروپوں نے امریکا اور لیوپ میں کئی تنظیمیں بنار کھی ہیں جو مسلمانوں سالوں کی رہ تی ہی ان گروپوں نے امریکا اور لیوپ میں کئی تنظیمیں بنار کھی ہیں جو مسلمانوں

کی اس عظیم عبادت گا ہ کو تباہ کرنے کے لیے چندہ جمع کر کر کے بھیجتی ہیں۔ یہ چندہ ٹیلس فری ہوتا ہے اور محض میہودیوں سے نہیں بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ عیسائیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو رام کرنے کے لیے انہوں نے جیوش کر چن کو آپیشن JEWISH) (CHRISTIAN CO-OPERATION ٹائپ کے فورم اورانٹرنیشنل کرسچین ایمبیسی (International Christian Embassy) قشم کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ان تظیموں نے مسیحیوں کو یہود سے قریب تر لانے کا انقلا بی کام اس شاطرانہ طریقے سے انجام دیا ہے کہ مجھی سارا مغرب یہودیوں کا جانی دشمن ہوتا تھالیکن آج کے اہل مغرب یہود کی بجائے مىلمانول كے دشمن بنے ہوئے ہیں بھی يہود كالفظ نفرت كى علامت ہوتا تقامگر آج كے يہجى ، یہود کی محبت میں گرفتار ہوتے جارہے ہیں۔ایک زمانہ تھا کہ یہودیوں سے شدیدنفرت کے اظہار کے طور پر ہر بری چیز کی نسبت ان کی طرف کرنا ایک روایت بن گیا تھا اور کئی تنظییں معاشرے کو محض یہودیوں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے وجود میں آئی تھیں۔ان کی سريت يايائ روم كياكرتا تھا اورائ بناير برطانيه اور جرمنى سے يبودى نكالے كئے \_جلاوطنى ی بیرسم تیر ہویں صدی سے شروع ہو کریندر ہویں صدی تک رہی۔ یہود یوں کی بابت عیسائی به عقیده رکھتے تھے کہ اللہ کی پیدا کردہ کلوقات میں خبیث ترین اور شریرترین کلوق یہودی ہیں مگر آن کے میکی امرائل کی توسیع اوراسخام کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ پید فرق کررہے ہیں اور بہ بیچھتے ہیں کہ خدا ہم براس لیے مہربان ہے کہ ہم یہود یوں پرمهربان ہیں۔

دوسری طرف اس سے بھی بڑا غضب ہیہ کہ اُمّت محمد بین تاریخ میں پہلی ہار مسلمان ان بین اور مسلمان کے دائر میں بہلی ہار مسلمان ان بین از کی میں بہلی ہوں کہ بین جبکہ اہلی کتاب کر دائر میں کے بریست و بالا مقام پر باہم متحدہ دکران کا میائی نیس او اور کیا ہے کہ مسلمان مما لک اس کی زہر بلی دشنی ہول کر اسے تشایم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمان مالک اس کی زہر بلی دشنی ہول کر اسے تشایم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمان انشوروں کی اکثریت مسئلہ فلسطین کو سیاسی بیان کی رہے کہ واشش اور الاقعالی کی میں، مسلم دانشوروں کی اکثریت مسئلہ فلسطین کو سیاسی یا نسلی رنگ دیے کی کوشش

کرتی ہے جس کی بنا پرمسلم عوام کے ذہن میں''قبلۂ اول'' کی بحائے''مسئلہ فلسطین'' کالفظ رائخ ہونا جارہا ہے۔ ہمارے مجھے دارلوگ بھی اے عربوں کا سیاس مسلہ بھینے لگے ہیں جبکہ خدائے وحدہ لاشر یک کی قتم فلسطین کا قضیہ سیاسی نہیں ، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس ذات کی قتم جس نے حرمین اورالقدس کو تقدّس بخشا بہصرف قبلیّہ اول کانہیں قبلتین کا مسکہ ہے۔ یہ تحض حرم قدی پر قبضے کی جنگ نہیں، حرمین پر تسلط کا معرکہ ہے۔ بدونت بحث مباحث کانہیں، توبہ، رجوع الی اللہ اورمؤمنانہ عزم کوزندہ کرنے کا ہے۔آج فتنۂ دخال ٹی وی، ڈش انٹینا اور کیبل کے ذریعے گھروں میں گھس چکا ہے، یہ وقت بے حیائی کے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے اور ''معركة المعارك'' (عظيم ترين جنگ) كى تيارى كاب جوہم سے نفاق كے ہر شعب سے بيخنے اوراللہ تعالٰی کی علانیہ بغاوتوں کو بکسر چھوڑ دینے کا تقاضا کرتی ہے۔فلسطین کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں ویبا ہی پھر تھام رکھا ہے جبیبا حضرت طالوت کےلشکر کے بہادرنو جوان جناب سیدنا داؤ د علیه السلام نے حالوت کی بیشانی پر مارا تھا۔عراقی محامد بن ٹینکوں کا مقابلہ گدھا گاڑیوں سے کررہے ہیں۔ان پھروں اور گدھا گاڑیوں نے جالوت کےلشکر پر دہشت طاری کررکھی ہے۔مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب یہودی ہلاک شدگان اورمسلمان شہداء کا تناسب گھٹ کرتین اور ایک رہ گیا ہے جبکہ کسی وقت پیرایک اور دس ہوتا تھا۔ نیز اسرائیل سے واپس حانے والوں میں ۲۰ فیصداضا فیاور آ نے والوں میں ۲۰ فیصد کی ہوگئی ۔ ہے اوراس طرح نہتے فلسطینی جانباز وں نے تن تنہا وہ کام کر دکھایا ہے جو مالدارعرب ریاستوں سے نہ ہوسکا۔ وہ حواس باخنۃ ہوکرمسلم تہذیب وروایات اورتشخص وثقافت، کومٹانے اور دینی اداروں کے بابرکت نظام کوسبوتا ژکرنے برتل گیاہے۔اب یا تو کامل ایمان ہوگا یا کامل نفاق، نیج کا ڈھل مل کرتا درجہ ختم ہونے والا ہے۔اب بیہ فیصلہ صاحب ایمان لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ ئسڭكر،كون سے گروہ اورئس جماعت ميں شامل ہونا جا ہتے ہيں؟؟؟

# هيكل سليماني: فسانه بإحقيقت

ا**فواہیں**اور حقیقت:

گزشتہ ہفتے کے دن جب بہود ہوں کے ایک متعصب ترین گروہ نے قبلہ اول، ٹالث الحرمين الشريفين،ميحداقصلي كقريب ''ميكل سليماني'' كي علامتي بنباد كيطور برتقريباً بإنج ثن وزنی سنگ مرمر کااک پیخرر کھنے کی کوشش کی تو وہ افوا ہیں حقیقت میں بدل کئیں جوصہونی عزائم ے حوالے سے بیننے میں آتی رہی تھیں۔ باخبرمسلم زعماءاور فلسطینی مجاہدین کے رہنما بےخبراور اینے حال میں مت مسلمانوں کواس امر کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے کہ یہودی بیکل سلیمانی کا نقشہ تیار کیے بیٹھے ہیں۔انہوں نے اس کا فیتی ترین ماڈل بھی بنار کھا ہے اورانی مذہبی روایات (جن میں سے اکثر ایسی عجیب وغریب رسومات اور قصے کہانیوں برمشتل ہیں جو بلاشدمن گھڑت اوریبودی یا دریوں کی خود ساخند ہیں ) کی روثنی میں اس کی نتمیر کا خا کہ اورمطلوبے دیگر اشاء مہا کی ہوئی ہیں۔بس وہ ایسے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں جب ہزاروں سال بعدوہ ا بن قوم کوریخوش خبری ساسکین ہم نے ''جیکل سلیمانی'' کی تیسری مرتبقیر کا کارنامدانجام دے لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ''معماران ہیکل'' کے نام ہے موسوم متندد اور جنونی فتم کے یہود یول کی ایک جماعت متحد اقصلی کے''باب المغاربہ' کے قریب دیوار براق (جھے یہودی دیوار گربیہ کتے ہیں) کی سیدھ میں یہ پھر رکھنے کے لیے جمع ہوئی (جس کی خریداری کے لیے ام کی یہودیوں نے بطور خاص چندہ دیاتھا) تو فلسطینی مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجود شدید مزاحمت کی اوران'' دلا و'' یہود یول کو چند سیکنڈ میں مار بھگایا جوا بنی قوم ہے بیکل کا معمار ثالث

ہونے کا اعراز حاصل کرنا اور بہودیت کی تاریخ میں نام تصوانا جا ہتے تھے۔اطلاعات کے مطابق موقع پر موجود مسلمانوں کو اور کیجھ نہ ملا تو انہوں نے پاس پڑے پھروں اور اسپنے جوتوں سے بہود یوں کی خبر کی اور ان کی ساری شخی کو گذے پائی کی جھاگ کی طرح افرادیا۔ان اختبا نیند بہود یوں کی حبود کی سابری افزادیا۔ان اختبا فاسطینی مسلمانوں پر چڑھ دوڑ نے اور متعود کورڈی کردیا ، ٹیلن فاسطینی مسلمانوں نے بیز خم نمی خوشی سہد کر جا ہے۔ کردیا کہ دور ہے ہی مکار بہود یوں کا منصوبہ کا میاب نہ ہونے دیں گے۔اس موقع پر سے کرجا ہے۔ کردیا کہ دور پولیس کا منصوبہ کا میاب نہ ہونے دیں گے۔اس موقع پر کہتے ہیں؟ مبود کو اس کے متعلق کیا نظر سے افراد سے ہودی اس کے متعلق کیا نظر سے انہیا علیہم السلام کی گران کی دیوے کے دلائل میں کتا وزن ہے؟ عبودی اس کے متعلق کیا نظر سے انہیا علیہم السلام کی گران تا نہیں ہم دور اور مونوغ کی قوم مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہے؟ ان کی کھو پڑی میں بھی شدہ ہے گذری سے جا در کا علاج کیا میں جھے شدہ ہے گذری سے جا در انہیں آئی خورکا علاج کیا ہیں۔ جا در کی کھو پڑی کے۔

ہیکل کیاہے؟

عیسائیوں اور خود یہودیوں کے متند ذہبی مآخذ اور تاریخی حقائق اس کی تر دید کرتے ہیں۔
اسانی کتب، مذہبی محائف اور تاریخی مآخذ کی روثی میں بیہ بات تا تابل تر دید حقیقت کے طور
پر ثابت ہے کہ جہاں آج مجدافعیٰ موجود ہے، اس جگہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے
دور سے بزاروں سال قبل ابتدائے آفرینش میں ہی عبادت گاہ موجود تھی اور یہودیوں کے دنیا
میں وجود ہے قبل اللہ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کے اس سے آباد کرتے چلے
میں المحداث والدہ وحضرت سلیمان بیسے تھے ہیں کہ مجدافعیٰ سب سے پہلے حضرت داؤد وحضرت سلیمان
علیم الصلاۃ والسلام نے تغیر کی اور اس میں جنات سے کام لیا، میکن حقیقت بیہ ہے کہ بیچگہ العالم کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر محروف
الوالا غیاء والبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر محروف
تقی ۔ جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مجدافصلی کی تعیر میں چالیس
سال کا فاصلہ ہاور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب سے نہلی تغیر دور سلیمانی
السلام نے اللہ تعالیٰ کے عکم سے کی تھی۔ اس صاب بیت المتدن کی اولین تغیر دور سلیمانی
سال مے نالئہ تعالیٰ کے عکم سے کی تھی۔ اس صاب بیت المتدن کی اولین تغیر دور سلیمانی
سے بہت عرصة تل ہو چکی تھی۔ عیدا کو ور سے بھی ہودیوں کی مقدس کی بیات کی رو سے بھی یہ امر

### استحقاق کا دعویٰ کیسے؟

پھر دوسری بات ہیہ کے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقییر کے بعد بھی یہاں گئ مرتبہ قیمرات ہوئی ہیں۔ بعض مرتبہ زلزلہ کی دجہ سے اور بعض مرتبہ ہیرو فی حملہ آورل کی لوٹ مار کی وجہ سے تعمل انہدام کے بعد نئی تقییر ہوئی ہے۔ چھٹی صدی قبل از مین کے اواکل میں بابل (عراق میں پروان چڑھنے والی ایک قدیم تہذیب کا مرکز) کے حکمر ان بخت تھر کو جب اللہ نعائی نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو اس نے بروظم کو فتح کر کے یہاں کے یہودیوں کو ہیوند زمین کردیا۔ بقیہ کو ففام بناکر لے گیا، اس زبانہ میں ڈیڑھ سوسال تک وہاں ویرانی اور ملبہ کے سوا پچھ نہ تھا۔ پھراہل معر، فارسیوں اور رومیوں کی فلسطین پر حکومت کے مختلف او وارگز رے ہیں اور ان کے دور میں یہاں قیمرات فتی اور منہدم ہوتی رہی ہیں۔ اس بات سے تاریخ کا او فی طالب علم واقف ہے اور یہود یوں کواس ہے افکار کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد
اقصی کی موجودہ قیمرسے قبل بہاں ہے شار مرتب قیمرات ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ
السلام ہے قبل بہال عبادت گا ہیں موجود تھیں اوران کے بعد مختلف قو موں کے ہاتھوں تعیرات
ہوئی رہیں اور یہود کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود کواس جگہ کا اوّلین یا تنہا وارث ثابت کرسکیں تو
اخر کس بنیاد پروہ اس کے استحقاق کا دعوی کر سکتے ہیں؟ حض اتی بات کہ بنی اسرائیس کے جلیل
القدر نبی سیمنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ ایک مرتبہ قیمری تھی ، یہود کے دعوی کے
اثبات کے لیے ہرگز کافی نہیں ، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں سمیت دنیا کی نجانے کتنی قو موں
نے اس مقدل جگہ کو بنی اسرائیل سے پہلے اوران سے زیادہ عرصہ تک بطور عبادت گاہ کے آباد
رکھا ہے قوصرف یہود کی بنی اس کے دعوید ارکیونکہ موسطتے ہیں؟

#### القدس كاوارث كون؟

ا۔ پیسطوراس وقت تحریر کی گئیں جب موصوف زند و تھے۔

کہ بیہ بدباطن تو م ان مقدل ہستیول کے بارے میں کیسے تو بین آمیزنظریات رکھتی ہے اور بیہ
بات کو کی ذھکی چھپی نمیں۔ آج کل ہیکل کے سنگ نمیاد کے حوالے سے انٹرنیٹ پر یہودی جو
تفصیلات جاری کررہے ہیں ان میں صاف طور پر ان غایظ اور س گھڑت روایات کا ذکر موجود
ہے جن کو پڑھ کر اس بد بخت تو م پر از لی رسوائی کی مہر گئے کی وجہ پھچھ میں آجاتی ہے۔ الغرض
جب تو م یہودسیدنا حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی گئا ہے الغرض
اور ہے (جبکہ یہود یول کا قرمی نشان ستارہ داودی اور ان کا نہ بھی اران یکل سلیمائی انمی دو
عظیم المرتب باپ بیٹیول کی طرف منسوب ہے) اور آن کریم کی تج ذیر کی دو سے حضرت داؤد علیہ السلام
غظیم المرتب باپ بیٹیول کی طرف منسوب ہے) اور آن کریم کی تج ذیر کی دو سے حضرت داؤد علیہ السلام
ان حضرت کی دراخت کا دعو گئی کیے کر سکتے ہیں؟ ان کے تھی وارث تو در حقیقت سلمان ہیں جو
نصرف ان انبیاء کی ظیم فضیلت کے قائل ہیں بلکہ ان سے تچی عقیدت اور عیت رکھتے ہیں۔
سیجھنے کا نشمجھانے کا:

 جاتی ہیں اور بھی مفسد یہودی اپنے ساتھ الیا کیمیکل لے جاتے ہیں جو متحد کی اینوں کے درمیان بھرے گئے مصالحے کوریز دریز دکردے اوران کی مشکل آسان ہوجائے۔ .

سوز بھری صدا:

فلسطینی مسلمان اگر چه یہودیوں کے نرغے میں گھرے ہوئے اورمحصور ومجبور ہیں،کیکن الیم جیرت انگیز شحاعت اور ہمت کا مظاہر ہ کررہے ہیں جس کا انداز ہ خود یہود یوں اوران کے سرپرستوں کوبھی نەتھا۔اوراس دورمیں جبکہ جمہوریت اورانسانی حقوق کاغلغلہ ہےاور کیحے بھر میں ایک واقعے کی خبر دنیا کے دوسر رکو نے تک پہنچ جاتی ہے، اہل فلسطین پریہودی ایسے مظالم کررہے ہیں جومہذب دنیا کی پیشانی برکانک کا ٹیکہ ہیں....لیکن آفرین ہےان ہے کس ویے بس مسلمانوں کو کہانہوں نے ہمت ہارنانہیں سیکھا۔ وہ حوصلے اور بہادری کی الیی تاریخ رقم کررہے ہیں جس کا آج کے بے خبرمسلمانوں کوتو احساس نہیں لیکن مسلمانوں کی آنے والی نسلیں اس پر بحاطور پرفخر کرسکیں گی ۔ آج محداقصیٰ سوگوار ہے، اس کا شکوہ فلسطینی مسلمانوں ہے نہیں کیونکہ وہ مقدور کھر کوشش ہے پہلو تی نہیں کررہے،اس کا شکوہ دنیا کھر کےان سر مامہ دار مسلمانوں ہے ہے جن کا دل فلسطینیوں کی مظلومیت برنہیں کڑھتا،ان نو جوانوں ہے ہے جن کی جوانیاں دنیایرلگ رہی ہیں، ایونی کے ان فرزندوں سے ہے جواس کی طرف نسبت برفخر تو کرتے ہں لیکن اس کی حانشینی کا حق اوا کرنے کے لیے قربانی دینے ہر تیارنہیں مصحد اقصلی ہے سوز بھری صدا آتی ہے: آج جومسلمان میر غے میں شریک نہیں ،کل وہمحشر کی عدالت میں میراسامناکس طرح کرےگا؟

## سامری کا بچھڑا

آپ جانتے ہیں کہ سجداقصلی کا اطلاق اس پوری جارد بواری پر ہوتا ہے جسے حرم قدسی بھی کہتے ہیں لیکن عام بول حال میں صرف اس بال کوبھی مسجد اقصلی کہددیتے ہیں جونماز کے لیے مخصوص ہے۔اس واسطےاس حدود میں واقع ایک ایک ایک اُنے کی حفاظت اہل تو حید کا فرض منصی ہے اور اس میں سے ذرا ہے گلڑے ہے دستبر دار ہونا بھی سخت بے غیرتی اور بڈھیبی ہوگی۔ موجودہ دور میں اپنے گھناؤنے مقاصد کی تھیل کے لیے جس طرح کی مکارانہ سازشیں ، دھو کہ وفریب اور ضرورت پڑے تو سفا کا نہ دہشت گردی کا جومظاہرہ یہود نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی .... لیکن حیرت کی بات ہے کہ دنیا نہیں مظلوم اور معصوم بھتی ہے اوران کے ہاتھوں ستم سبخ والےمسلمان دہشت گرد قراریاتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ کہ توم یہود کا ہر فروایے ھے کا کام کرتا ہے۔ان کے صحافی حبوث بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ،ان کے سر مایہ دار صہبونیت کے لیے پیپاٹانے سے دریغ نہیں کرتے ،ان کی خوا تین اور بوڑھوں سے بھی جو بن یڑے اسے کر گزرتے ہیں،ان کے منصوبہ ساز ذاتی مفاد کی بجائے اجماعی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں،ان کے سوچنے والے د ماغ یہودیت کے لیے سوچتے ہیں اور عمل کرنے والے جسم یبودیت کو بروان چڑھانے کے لیے کارکردگی دکھاتے ہیں۔ساسی لیڈروں سے لے کر مذہبی رہنماؤں تک سب صهیونیت کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں خواہ اس کے لیے کتنا ہی بدترین اخلاقی جرم کرنا پڑے۔اس وجہ ہے انہیں عارضی غلبہ ملا ہوا ہے....لیکن جس دن مسلمان دنیا ہے زیادہ آخرت کو، زندگی ہے زیادہ شہادت کواور ذاتی ہے زیادہ اجتاعی مفاد کوتر جمح ویے

لگیس گے،اس دن میہودیت مردہ چھکل کی طرح زمین ہے چٹی ہوئی کراہ رہی ہوگی۔ بس اس چیز کا شعور مسلمانوں میں پیدا ہونے کی دیر ہے، میہودیت کاظلسم فنا ہونے اوراس کی برتر ی پایال ہونے میں اتناوقت بھی نہ لگے گا جنتا سامری کے پچھڑے کوجلا کراس کی را کھ سندر میں بہانے میں لگا تھا۔

# عظیم ٹراسرائیل کیاہے؟

تچیل مجلس کے اختیام سریات چل رہی تھی کہ بعض حضرات عرب حکمرانوں کے بارے میں حقائق برمشمل تبھروں کوسوءِ ادب گر دانتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی تعمیر کے حوالے ہے ان کی خدمات کے پیش نظراس بارے میں سکوت کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ بات بن کروہ کرنل صاحب یاد آ جاتے ہیں جن کی خوش اطواری ہم نے زمانہ طالب علمی کے آخر میں ملاحظہ کی تھی۔ بہ کرتل صاحب ور دی اور بوٹوں کے بوجھ ہے آزاد کر دیے گئے تھے کیکن ان کا کرنیلی جمانے کا شوق سردند ہوا تھا۔ وہ ہرلمحہ یہ باور کراتے رہنا جا ہے تھے کہ وہ کوئی خاص تھے کی گلوق ہیں جن کو ہر آ دی ''سر'' کہد کر یکارے ''دلیں سر'' کہد کر جواب دے، ان کے لیے راستہ چھوڑ دے، دروازہ کھولے،اگران کی''اسٹک'' گر جائے تو اٹھا کر پیش کرے، جب وہ آ جا 'میں تو سب مؤدب ہوجا ئیں اور جب تک وہ رخصت نہ ہو جا ئیں تب تک ان کے رُعب سے سہمے رہیں۔اب ظاہر ے کہ وردی اتر جانے کے بعد کون کسی کے یہ نازاٹھا تا اور جو نچلے برداشت کرنا ہے لیکن کرنل صاحب نے اپنے اس ذوق انانیت کی تکمیل کے لیے بدراستہ ڈھونڈلیاتھا کہوہ محلے کی محبر تمیٹی کےصدرمنتی ہوگئے۔اب تو خداد ہاور ہندہ لے ۔مسجد میں گوبامارشل لا نافذ ہوگیا۔ سب سے پہلے کرنل صاحب نے مسجد کی کھڑ کیوں اور درواز وں میں حالیاں لگوا نیں مجن کے فرش کو جھاگ والے یاؤڈر ہے مل مل کرآ نمینہ نما بنایا گیا، نالیوں کے متعلق تکم ہوا کہ جاندی کی طرح چمکی ہوئی ہوئی عامییں ، بیت الخلاء کے لیے الگ سے چیلیں رکھوادی گئیں ، کمار یول اور پودول کو یانی لگانے کانظم الاوقات طے کیا گیا، در بول کوسونگھ سونگھ کرد یکھاجانے لگا کہ کہیں ان کی دسلائی بائ تونیس ہوگئی۔ غرض مید کہ ترق صاحب نے اپنی فراغت کا ایسا مجر پور طل تلاش کیا کہ

فوجی مجھاؤئی اور متجد کے اصافے میں فرق معلوم کرنا دشوار ہوگیا تھا۔ بظاہر میہ سب پیھر کرتل
صاحب کے دل میں موجود خانۂ خداکی خدمت کے جذیبے کا مظیم تھا لیکن کرتل صاحب کے
انداز واطوار کا مشاہرہ کرنے ہے۔۔۔۔۔۔ جو ہم لطف لے لے کر کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ یات شیع
سے بالاتر ہوجاتی تھی کہ دو میسب پیھانی صدارت کے تحفظ ، جگم دینے کی عاوت کی تشکین اور
انازیت سے الی ہوئی اکھر طبیعت کی تشفی کے لیے کیا کرتے تھے۔ متجد میں ان کے آئے کا اندازہ
میلی کے دیگر ارکان اور خدام مجد کے ساتھ ان کا میدو دیداور وقتا فو قبان کے ناور شابی فرامین
مسب اس اس اس کے نماز تھے کہ اس تھی کو خانہ خدا کی خدمت کے اجروثو اب اور انوار و برکا سے
کوئی خاص غرض نہیں ، بیا پی طبیعت ناموزوں کے باتھوں مجبور ہوکر یہ رفائی خدمات انجام
دے رہا ہے۔ جس تھی کے اقد امات تکیمانہ ٹیس ا خلاص وخدمت کا دموی کر رہے تو اس پر لیقین کرنا
ادر نموت مجبور ہوئی داڑھی منڈ سے پھر میری کا لیوں کو '' بیٹنی ہوئی سرکار کے تیم کا سے '' مجبور کر سے دیے کوئی ڈاڑھی منڈ سے پھر میری کا لیوں کو '' بیٹنی ہوئی سرکار کے تیم کا سے '' مجبور کر سے دیا گائے بھر کے۔۔۔
الیا ہے جے کوئی ڈاڑھی منڈ سے پھر میری کا لیوں کو '' بیٹنی ہوئی سرکار کے تیم کا سے '' مجبور کر سے دیا گائے کے بھر سے دیا گھر میری کا لیوں کو '' بیٹنی ہوئی سرکار کے تیم کا سے '' مجبور کر سے دیا گائے کیا ہے۔۔۔

حریشن شریقین کے موجودہ خدام کی تغیری وقوسیقی خدمات بلا شبہہ مثالی ہیں مکین اس کا کیا کیے سیسے کدان میں کرس صاحب ندگور کی عادات واطوار کی جھٹک پائی جاتی ہے۔ ان حضرات نے اپنے ملک میں کھیل، تفریخ اور' انٹر ٹیننٹ ''کوخوب فروغ وے رکھا ہے۔ یورپ اور امریکا میں کوئی میں کوئی ہولیکن عال ہے ان کمی کوئی ہولیکن عال ہے ان کی مدود کملکت میں جہاد کے بارے میں کی کوایک لفظ کہنے کی اجازت ہو۔ ان کے پڑوی میں اسرائیل کا ہر فوجوان عسکری ترجیت ہے آراستہ ہے گئی ہو '' میافظی ترمین'' اپنے نو جوانوں اسرائیل کا ہر فوجوان عسکری ترجیت ہے آراستہ ہے گئی ہو " میافظی ترمین' اپنے نو جوانوں کے لیے جہاد کی ترجیت کی انتہا ہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عوام پر جو جری نظام مسلط کررکھا ہے اس کی شدت کی انتہا ہے ہو ان کی حدود مملکت میں جہاں تین افراد جم

تذکر دیا مریکا کی مخالفت کے علین جرم کا ارتکاب تو نہیں ہور ہا۔ ان صاحب ایمان محمر انول
کی اُمت مسلمہ کے لیے دل سوزی کا بیما مے کہ یورپ دامریکا کی کوئی تفرت گاہ ایمی نہیں
جہال وہ داویکش نہ دیتے ہوں اور ان کے جونو جوان مغربی دنیا کے تفریقی اداروں ہے دل
بہلا کیں تو بیان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تا کہ ان کی توجہ ٹی رہے، لیکن اگر کسی کے متعلق
معلوم ہوجائے کہ بیسرز مین جہاد میں جانے کا ارادہ درکھتا ہے یاوہاں ہے ہو کر آیا ہے تو اس کے
متعلق ان کی تشویش ای وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ سلاخوں کے چیھے نہیں تی جاتا۔
معلوں میں جاہدی کی بدھائی کا تذکرہ کرتے ان کی زبا نیس نہیں تھائیں لیکن انہوں نے اپنی
جیلوں میں جاہدین نہیں آتا کہ یہ عکم ان اپنے اور سانی کے جوطر یقے فراہم کرر کھے ہیں ان کو
سن کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ عکم ان اپنے دل میں مسلمانوں کا اس قدر '' درکئی ہول
گے۔ اس موضوع کا ذکر صاحب ایمان کے لیے کوفت ورخ کا باعث ہے لیکن اس بحث کو
جیشرے بغیر فاسطین کے ان زخموں ہے آشائی نہیں ہوگتی جو یہودم دود کے ہاتھوں اس مقدس
مز مین کو لگے ہیں اور ان حکم انوں نے ان کے علاج کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنا یہ اپنی

مرب کی مالدار ریاستوں کے مطابق العنان بادشا ہوں کی اُمّت مسلمہ سے خیانت و نیا کے سامنے نہ آتی اگر لارڈر چرڈ کی تجوری میں موجود 'گریٹراسرائیل' کا خیبے نفشہ آشکارانہ ہوجاتا۔
رچرڈ ایک کڑیبودی تھا، اختبائی متعصب اور شدت پسند، مالدار اتنا تھا کہ اسے خود بھی اپنی دولت صبیونیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انبیویں صدی کی دوسری دہائی میں اعلان بالفور کے ذریعے یہودی ریاست کا خاکہ تھی کی ایس صدی کی دوسری دہائی میں اعلان بالفور کے ذریعے یہودی ریاست کا خاکہ تعلیل دیا گیا تو اس وقت صبیونی منصوبہ سازوں کے سامنے اہم مسئلہ فلسطین میں یہودی آبادی کا نتاسب بوھانے کا تقارات شخص نے دنیا بحر سے یہودیوں کولا کرفلسطین میں بسانے کے لیے اپنی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اس نے فلسطین باشندوں کومنہ ماگی قبت اداکر کے لیے بیے کے درائع

لنایا۔ اس وقت کے ملانے عوام کوتتی ہے منع کیا کہ وہ میبود یوں کوزیمن نیج کراپنے پاؤں پرخود
کلباڑی نہ ماریں۔ وردمند مسلمانوں نے دنیا مجر کے مشاہیر علا ہے اس بارے میں فالا ی
مشکوائے اور عوام الناس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی لیمن رچرڈ جیسے یبود یوں کی دولت نے
عامہ المسلمین کی نگاہوں کو خیرہ کر دیاتھا اور وہ مبھی قیمتوں کے لایچ میں اپنی زمین دھڑا دھڑ
فروخت کرتے چلے جارہے تھے۔ پاکستان کے شالی علاقہ جات اور کا بل کے بعض علاقوں میں
میکسیاں ایک بار پھرد مرایا جارہا ہے۔

مشکل یہ ہے کہ عوام الناس اس وقت تک ہوش کے ناخن نہیں لیتے جب تک بانی سر ہے۔ اونجانہیں ہوجا تا۔علائے کرام کی نصیحتوں اورمسلم زنماء کی اپیلوں پرکسی نے کان نہ دھرااور رجے ڈ جیسے سر مارپد داریہودیوں کی وجہ سے فلسطینی زمینوں کی ملکیت اس ونت تک یہودیوں کے کھاتے ۔ میں منتقل ہوتی رہی جب تک یہودی اکثریت میں نہ ہوگئے۔جیسے ہی ان کی آبادی کا تناسب مطلوبه مقدارتک پہنچا توانہوں نے مسلمانوں کوزبردتی ان کے گھروں سے بے دخل کر کے ججرت یر مجبور کرناشروع کر دیااور وہ دولت مسلمانوں کے کیچھ کام نہ آئی جو برغم خودانہوں نے یہودی سر مابیدداروں ہےا بیٹھی تھی۔لارڈ رچرڈ جب مرا تواس کی دستاویزات ہے''عظیم تر اسرائیل'' کا نقشہ برآ مد ہوا۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ موجودہ اسرائیل تو ابھی ابتدائے نوست ہے آ گے آ گے نجانے کیاغضب دیکھنے میں آتا ہے۔اگریہ برآ مدشدہ نقشہ آپ دیکھ لیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر آپ ہار بارسوچیں گے کہاس نقشے میں دیے گئے رقبے ( جونیل ہے د جلہ اورصنو پر والی زمین (لبنان ) ہے تھجوروں والی زمین (مدینه منوره) تک پھیلا ہواہے )اب کون ساحصہ باقی رہ گیا ہے۔ہم اور آب بلكه بروه انسان جيروز قيامت الله تعالى كواس حال مين اينا اعمال كاجواب دينا به كهاس کے اوراس کے بروردگار کے درمیان کوئی اور حاکل نہ ہوگا صلبیوں کے کندھے برچڑھ کرآنے والے اس صہیونی طوفان کورو کئے کے لیے کہا کر رہاہے؟؟؟ کیا ہم سب عرب حکمرانوں کی طرح اینے آپ میں مست رہ کریہود اور ان کے آلہ کارعیسائیوں کے لیے تمام رائے تھلے چھوڑ ویں گے؟؟؟ یہ مسلمانوں کی غیرت کودر پیش و چیلنج ہےجس کے جواب کی تیاری پران کامستقبل موقوف ہے۔

### القدس کے فدائیوں کے نام

یہ ۸/ دمبر ۱۹۸۷ء بروزمنگل کی ایک نخ بسته شام کا ذکر ہے،فلسطین میں زبر دست سر دی ر بی تقیی، سر کیس سر شام سنسان ہوگئ تھیں اورلوگ جلداز جلدا سینے ٹھ کانوں پر پینچ کے جانا جا ہے تھتا کہآگ کے سامنے پیٹھ کرشعلوں کی تیش کوجسم کی رگوں میں اتاردیں اور ہڈیوں میں اتر قی سر دی ہے چھٹکارا باسکیں ۔فلسطین پریہودیوں کا قبضہ ہونے کوتقریباً ہم سال ہوآئے تھے (ارض مقدس انگریز کی بدویانتی اور بیبودنواز ی کےسب ۱۴/مئی ۱۹۴۸ء کو بیبود کے پنچهٔ استیداد میں گرفتار ہوئی تھی )فلسیطنی مسلمان عالمی طاقتوں اوران کواستعال کرنے والےعیارصفت یپودیوں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے،ان کی مکاریوں کا بے نیازی سے جائزہ لے رہے تھےاور ان میں ناحال اس ننگے ظلم کے خلاف کوئی مر بوط ردٹمل نہ پایا جاتا تھا۔ نہ قو می اور اجتماعی سطح پر انہوں نے ارض مقدس میں آگھنے والے عاصبوں کے خلاف کسی تح بیک یا جدوجبد کی منظم صورت اینائی تھی۔ان کی صفوں برخاموثی جھائی ہوئی تھی الیکن یہ خاموثی الیک تھی جوکسی طوفان کی آمد ہے قبل سمندر کی سطح پر ہیب ناک انداز میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ عالمی استعار اور صہونی تح یک کے گماشتوں کی حرکتوں کا تماشہ کرکر کے ان مکاروں کے خلاف ان کے دلوں ا میں چالیس سال سے جو لاوا اندر ہی اندر یک رہا تھاوہ بھٹ پڑنے کوتھا۔بس ایک بلجل یا دھا کے کی ضرورت تھی جومنگل کی اس شام کوا یک درند وصفت یہودی ڈرائیور نے فراہم کردگ۔ ہوا یوں کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے فلسطینی ملازم تھکے ہارے اپنے گھروں کو حارہے تھے۔ پیغریب اور خشہ حال افراد کرائے کی مسافر گاڑیوں میں لدے پھندے تھے

ہوئے تھے اورا کی تخت جال کسل دن گز ارکر جلدا زجلدا ہے کیچے کیے گھروں میں بہنچ کرایے ہوی بچوں کے درمیان سکون کے چندلمحات گزارنا جا ہے تھے۔مخالف سمت سے ایک دیو بیکل ٹرک آ رہا تھا جس کے اسٹیرنگ کے سامنے ایک خبیث صفت یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ يبوديوں كوآج تك ان كى خوزيز كارروائيوں كا كوئى جواب ندملا تھااس ليے بہ شير ہوگئے تھے۔ کمہ خصف اوگوں کی بہخصلت ہوتی ہے کہ وہ کمزور پرشیر بن جاتے ہیں اور طاقتور کے سامنے ميلًى بلى ....جكه شريف آدى طاقت كاب جامظامره كرنے والوں كے سامنے تو وْتْ جاتا ب اوراس کاسر نیچا کرنے تک اپناسرتانے رکھتاہے، مگراینے سے کمتر لوگوں کی جلی کئی بھی ہنس کرس لیتا ہے اور ان پر ہاتھ اٹھانا تو کہا، جواب دینا بھی بلند ہمتی ہے کم درجے کی بات مجھتا ہے۔ ببودی ڈرائیور فولا دی ٹرک پراو تجی سیٹ پر جیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ سامنے ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں سوارغریب مسلمان چلے آرہے ہیں تواس کوخبا ثت سوجھی۔ یہ بدبخت جان یو چھ کرٹرک کو مخالف سب میں لے گیا اور ان گاڑیوں پر چڑھا ڈالا۔ مسافر گاڑیاں دیو بیکل ٹرک کی زور دارنگر ہے تھلونوں کی طرح چکنا چور ہوگئیں۔ جارمسلمان موقع پر خالق حقیق سے عالم جبكه ويگرشد يدزخي ہوگئے - بات تنگين تو تھي ليكن اتنا آ گے نه بڑھتی جتني كدا سرائيلي حكام کے تعصب نے بڑھادی۔

انہوں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ڈرائیور کو اسرائیلی خفیہ ایجینیوں کی گاڑی میں بٹھایا اور موقع سے غائب کر وادیا۔ ان کے خیال میں انہوں نے ہوشیاری ہے کام لیا تھا کین در حقیقت ان کی پیچ کت ان کے لیے خورش کے مترادف ثابت ہوئی اور اس صرت جانبراری نے فلسطینی مسلمانوں کے دل میں بڑھتے ہوئے متم وغصے کے لاوے کو تیلی دکھا دی اور ان میں ہے کی کے دل بھی اب تک یہودی غاصب حکومت کی طرف ہے کسی انسانیت کی توقع تھی بھی توختم ہوئی اور ان میں میں انسانیت کی توقع تھی بھی توختم ہوئی اور ان میں سے کی میران عمل میں نکل آئے۔ اس دن میبودی ڈرائیور تو محقوظ مقام پر پہنچ گیا تھا کین اپنے تیجھے وہ میران عمل میں نکل آئے۔ اس دن میبودی ڈرائیور تو محقوظ مقام پر پہنچ گیا تھا کین اپنے تیجھے وہ میران عمل میں نکل آئے۔ اس دن میبودی ڈرائیور تو محقوظ مقام پر پہنچ گیا تھا کین اپنے تیجھے وہ میران عمل میں نکل آئے۔ اس دن میبود ہوں کا چین سے جینا دو ٹھر کردیا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے لہو

ے ایس آگ بھڑکا نے پر بجبور کردیا جو خاصب یبودیوں کی مکاری کا جواب بن جائے اور انہیں ارش مقدس پر قبضے کو تضم نہ کرنے دے۔ اس آگ کا نام' انقاضہ'' تھا جے دنیا فلسطین کے بیٹوں نے سیاست، کابدین کی سرگرم تحریک جہاد کے نام ہے جانتی ہے۔ فلسطین کے بیٹوں نے سیاست، مطالبات، ندا کرات، احتجاج اور مظاہروں کو فضول جان کر بالآخروہ دراستا اپنایا جو یہودیوں کو مگڑی سے پکڑ کرموت کی اس وادی میں دھکیلنا جس کے ڈرسے وہ دنیا بحرہ بھٹروں کی طرح بانک کر ارض مقدس میں آ لائے تھے۔ ''انقاضہ'' کی تحریک کا پہلا شہید حاتم آسیدی تھا، اس کے بعد فلسطین کے فدائیوں نے اس چراغ کو اپنے ابھوے ورثن کر رکھا ہے اور ایثار قربانی کی دنیا میں انہوں نے ایسی انہوں نے ایسی انہوں نے ایسی اللہ بیں جورتی دنیا تک آ زادی وجریت کے متوالوں کے لیے مشعلی راہ کا کا ما و بیتار ہیں گی۔

تحریک انتفاضہ اگر چہ دیر سے شروع ہوئی لیکن اس نے کام ہر پہلو سے کیا۔ یہ فقط عاصبوں پر جابر سنے کی دعوت نہتی بلکہ اس میں نو جوانوں کی اصلاح، انہیں وین کی حقیقت سجیحنے، اس پڑمل پیرا ہونے اوراس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ذبن سازی کے مربوط مگل کو محوظ رکھا گیا تھا چہ جن خوش نصیب نو جوانوں نے اس سے وابستگی پیرا کی ، انہوں نے اپ عبد کواس شاندار انداز سے نیما یا کہ آج عالمی لفت میں اعلیٰ مقصد پر فدا ہونا اور حماس کا فطریا تی فدائی جابد ہونا ہم معنی الفاظ سمجھ جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کو اشکال رہتا ہے کہ فلسطینی فدائین کے ان جملوں سے حاصل وصول کیا ہوتا ہے، النا مسلمانوں پرصیونی تشدد بڑھ جاتا ہے لیکن اس موقع پر یہ بات یا در گھنی چاہیے کہ صیبو نیوں کا تشدد فدائی حملوں کے آغاز سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھا، اب تو ان کو انقامی کا ردوائیوں کا خطرہ ہے دھڑکے ظلم سے رو کے رکھتا ہے اور مسلمان آباد بوں پر کارروائی کے لیج آنے والے فوری گھیراتے ہیں کہ ان پر کہیں سے کوئی ان دیکھا حملہ نہ ہوجائے بیٹھیلے دنوں اخبار میں خبریں آپھی ہیں کہ امرائیل فو جیوں کے ایک گردپ نے مسلم آباد بوں میں ڈبوئی کے دیگر رہاتات دی جاتی ہیں جو بھی امرائیل کے دیے سے انکار کردیا تھا اوراب ان فوجیوں کے ایک گردپ نے مسلم آباد بوں میں ڈبوئی کے دیے سے انکار کردیا تھا اوراب ان فوجیوں کے ایک گردپ نے مسلم آباد بوں میں گئا امرائیل کے دیے سے انکار کردیا تھا اوراب ان فوجیوں کے ذریع سے انکار کردیا تھا اوراب ان فوجیوں کے ذریع سے میں کہ ان کیا میں جو بھی امرائیل کے دیے سے انکار کردیا تھا اوراب ان فوجیوں کے ذریع ہوئی ہیں جو بھی امرائیل کے

بندروں کی'' یہودی ریاست'' کے تحفظ کے لیے جان جو کھوں میں ڈال کران آبادیوں میں ڈ پوٹی کے لیے ہمت باند ھتے ہیں جہاں ہر لمحے اُنہیں مسلمان نو جوانوں کی عقائی نظروں کا نشانہ بنایٹ تا ہے۔اس سے پہلے تو انہوں نے بیطرفہ میدان مار رکھا تھا اور نہتے شہریوں پر بلا جھجک دل دہلاد بنے والے ظلم کے خوفناک کوڑے برساتے تھے۔'' دیریاسین'' کا واقعداس کی بدترین مثال ہے۔ بدواقعہ 9/ ایریل ۱۹۴۸ء یعنی اسرائیلی ریاست کے قیام سے صرف ایک مہینے پہلے پیش آیا تھا۔اس زمانہ میں خفیہ صہبونی ایجنسیوں نے ہرطرف دہشت بریا کر کےمسلمانوں کو ان کے گھروں ہے نکالنے اور بہودیوں کوان کی جگہ بسانے کے لیے سفا کیت کی انتہا کردی تھی،انگریزوں کی ناک تلے ..... ہی ہاں!انہی انگریزوں کی ناک تلے جن کے دلیس میں پہنچ ھانے کوآج مسلم نوجوان اپنی زندگی کی معراج سجھتے ہیں اوراس منافق قوم کی زیاد تیوں کو بھلائے بیٹھے ہیں ..... یہودیوں کو ہرطرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ نہتے مسلمانوں کی بستیوں پر چھاہے مارکر بہادری کی داستانیں قم کررہے تھے۔انگریزی قانون صرف مسلمانوں کے لیے تھا جوانہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کی مدافعت ہے روک رہا تھاالبتہ برطانو ی حکومت حان یچا کر کہیں نکل جانے والے مسلمانوں کوفقل مکانی کی سہاتیں فراہم کرنے میں بڑی فراخد لی کا مظاہرہ کررہی تھی۔ بلیطینی مسلمان پڑوی ممالک میں دربدر کی جوٹھوکریں کھارہے تھان کی ایک جھلک آپ آنے والے''اے بنی اسرائیل'' نامی مضمون میں دکھیے سکتے ہیں جو یا کستان کے ایک مشہورا دیب جناب قدرت الله شہاب کی خودنوشت سوانح حیات سے لیا گیا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر جومظالم کیے گئے اے ایک مغربی مصنف آ رنلڈ ٹائن فی نے ا بني كتاب (A Study of History) مين نقل كيا ہے اوراس بات يرجيرت كا اظہار كيا ہے کردنیا بھر میں اپنی مظلومیت کا ڈھٹڈ ورایٹنے والے یہودیوں کے بیمظالم تو جرمن نازیوں کے ان مظالم ہے بھی زیادہ تھے جس کا مزہ انہوں نے تازہ تازہ چکھا تھا مگر پھر بھی بازندآ ئے تھے۔ 4/ایریل ۱۹۴۸ء کی رات دیریاسین *کے مکی*نول کو بھی نہ چولے گی جب سلے میبود کاان کی *مہتی پر* چڑھ آئے اورا کی نگ انسانیت کارروا ئیاں کیں جوکوئی الی قوم نہیں کر سکتی جس میں شرافت

اورا خلاق کی ذراس رمق بھی موجود ہو۔ان ظالموں نے مسلمان نو جوانوں اور مردوں کو گھروں سے نکال کربے دریغ شہید کیا۔ (یا درے کہ اس بہتی کے کسی شخص نے کسی بہودی کوتل یا اس پر حملہ نہ کیا تھا گر پھر بھی ان کے خلاف وہ کچھ ہوا جوانسان کولرزادیتا ہے۔ بیفدائی حملوں کی برکت ہے کہ یہودی پہلے سے زیادہ طافتور ہیں مگر کم از کم الیی حرکت آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے ) بچیوں اور عورتوں ہے جوسلوک کیا گیااس ہے حیا کی پیکران شریف زادیوں کی پیچنوں ہے آسان ہلا جاتا تھا مگر سنگ دل یہودیوں براس دن شیطنت سوارتھی۔ وہ انہیں زبردیتی ہنکاتے تھے، چلنے پرمجبورکرتے تھے،ان کا مذاق اڑاتے تھے اوران کے گر داسلچہ لہرالہرا کر قع قعے لگاتے تھے۔وہ دن اس بستی والوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ان کا کو کی قصور نہ تھا مگران کو جرم ضعفی کی ایس سزادی جار ہی تھی جس کا تصور بھی انسان کولرزادیتا ہے۔افسوس کہ آج تک ان مظالم کاضیح انتقام نہیں لیا جاسکا ہے اور یہود ایوں کا بیقرض روئے زمین پر بسنے والے ہرمسلم نوجوان کے ذمہ باقی ہے۔ یہودی جائے تو ان سب کوان کے مردوں کی طرح شہید کر سکتے تتح مگراس ہےان کی نایاک فطرت کی تسکین نہ ہوتی تھی۔ وہ ان عورتوں، بچوں، بچیوں اور بوڑھوں یرام ریکا اور برطانیہ کے دیے گئے اسلح ہے دہشت بٹھانا چاہتے تھے۔جب اہلیسیت کا پیرقص اختنام کو پہنچا تو اگلے دن یہودی میراثی کرائے کی گاڑیوں میں لا وُڈاسپیکر لگا کرجگہ جگہ بیاعلان کرتے پھررہے تھے:''ہم نے دیریاسین کی آبادی کے ساتھ بہکیااور بہ کیا،اگرتم نہیں حاہتے کہ تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوتو یہاں سے نگل حاؤ۔''

اور تاریمین کیا آپ کومعلوم ہے کہ اس روز حملہ آور یہود یوں کا سر غند کون تھا؟ وہی پاگل گینڈا جے اوگ ایرل تیرون کہتے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کو اس سے ندا کرات کے ذریعے مسئلے کاحل نکا لئے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس برطینت شخص نے اس شرمناک کارروائی کی تعمیل کی اطلاع پاکرا سے کار کنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا: ''تم نے آئے تاریخ رقم کی ہے، قوم یہود تمہارے کارنا ہے کو بھی فراموش نہ کرسکے گی۔' فلسطینی مسلمانوں کے پاس اپنی ہے، توم یہود تمہارے کارنا ہے کو بھی فراموش نہ کرسکے گی۔' فلسطینی مسلمانوں کے پاس اپنی

ریتے اگر دئمبر ۸۷ء کاوہ واقعہ پیش نہ آتا جس کا ذکر مضمون کے آغاز میں ہوا ہے اور جس نے مىلمانوں كو بالآخر بچھ كر گزرنے كا عزم دے كرا يك نئى راہ جھائى -كم نفرى اور كم ہتھيار ہے وتمن کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت تک گوریلا جنگ ایجاد ہوئی تھی جوفلسطین کے مخصوص عالات کے تحت محاہد جانیاز وں کے لیے ممکن نتھی لہٰذاانہوں نے عسکریت کی دنیا میں ایک نئی چز کااضافہ کیااور دنیا کوفدائی حملوں کی تیکنیک سے متعارف کر دایا جوخالی ماتھ اور وسائل سے تہی دست مسلمانوں کے لیے تحفہ اوران کے دشمنوں کے لیےسر برنگتی الیں دو دھاری تلوار ہے۔ جس کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی نوک پیٹ کو پہلے جاک کرے گی بااس کا پھل گردن کا یملے صفایا کرے گا۔ شروع میں مجاہدین کے رہنمااس جانثار فدائی کا تعارف شائع کرتے تھے جو کامیاب کفرکش حملہ کرتا تھا، مگراس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ یہودی فوتی اس کا گھرمسار كروية تقيرت بدفيصله كيا كيا كهشهيد كانام ظاهرنه كياجائ گااوراب تووفا كى دنيامين ايك نے باب کا اضافیہ ہوگیا ہے کہ باہر سے آنے والے مجابد بھی فدائی وستوں میں شر مک ہوکر اخوت وایثار کے جذبے کامظاہرہ کررہے ہیں جس کی نظیرہ نیا کی اور کوئی قوم مشکل ہے ہی پیش کر سکے گی ۔ قربانیوں اور جنت کی بلندیوں کی طرف پیسفر جاری ہے اور خوش نصیب آ گے بڑھ بڑھ کراپنی یاک جانوں کا نذرانہاس مقدس مشن کے لے پیش کرتے رہیں گے جس کی پھیل بالآ خر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے مبارک بانھوں ہے ہوگی ۔ القدس کے فدائيو!تههيں بەاعزارمبارك ہو۔

## اے بنی اسرائیل .....!

بیروت کا خاربھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں البتہ بھک مانگنا ضرورمنع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سیاہی بید کی چیٹری گھما گھما کر بہت ہے گدا گروں کومنتشر کرر ہاتھا جو سیاحوں پر بھو کی چیلوں کی طرح جھیلتے تھے ۔فلسطینی مهاجرين كاليك خانذان سيابي كي نظر بحاكرا يك طرف سها كهرا تفاه ظاهرأوه وست سوال دراز نہیں کررہے تھے، لیکن ان کے چیرے اپنی بے زبانی سے یکاریکارکران کی بے لی اور خشہ عالی کی فریاد کررہے تھے۔اس خاندان میں ایک جوسات سال کالڑ کا تھا، ایک آٹھ نوسال کی لڑ ک تھی اوران کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح تھی جے وقت سے پہلے ہی خزاں نے یامال کردیا ہو۔ وہ بھی اینے بچوں کی طرف دیکھتی بمھی راہ گیروں کی طرف اور بھی اس سیابی کی طرف جو بید کی چیٹر ی گھما گھما کر بھک منگوں کو بھٹار ہاتھا۔ جھے رکتاد مکھ کروہ لڑ کا میری طرف بڑھااور برى لجاجت سے يو چھنے لگا: ' كيا آب ہماري تصوير تھنينا جاہتے ہيں؟'' جس طرح ہمارے یہاں کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ یالش کا سہارا لے کر بھیک ما تگتے ہیں، اس طرح فلسطین کے مهاجرين تصوير تصنيحا كربخشش كي اميدر كهته مين -ان كےخوبصورت خدوخال، تيكھ تيكھے نقوش اوراداس آنکھیں تصویر کشی کے لیے بڑے تا بناک موضوع ہیں اور کیمرے والے سیاح ان کی فوٹوا تارکر بڑی فراخ دلی ہے بخشش دیتے ہیں۔

تصویر کی فرمائش من کرمیرا جی جا پا کہ میں اس بچے کواٹھا کر گلے ہے لگالوں اور کہوں کہ میرے مصوم فرشتے اابھی خدانے وہ مصور پیدانہیں کیا جو تیری تصویر کا حق اوا کر سکے۔ تمہارے کیڑے تھٹے ہوئے ہیں، اس جھلتی ہوئی دھوپ میں تمہارے یاؤں ننگے ہیں اور تمہاری سہی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خٹک ہوچکی ہے۔ وہ تیری مال ہے جسے قدرت نے شاب کی منزل سے پہلے ہی بوڑ ھا کردیا ہے،اس کے بھنچ ہوئے ہونٹوں برشاید کوئی فریا دلرز رہی ہے،لیکن وہ سیاہی کے ڈر ہے اپنا منہیں کھول عمق یا شایداس کے سو کھے ہوئے ہوٹوں برایک غضبناک بددعاء تڑے رہی ہے جواس نے صرف اس ڈرھے روکی ہوئی ہے کہ کہیں اس دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہوجو عاداور شمود کی بدنصیب اقوام کا ہوا تھا،اوروہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ میں اپنی ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ تہبیں واپس بلارہی ہے تا کہ کوئی را گبیر تنہمیں زبردتی اٹھا کراینے ساتھ نہ لے جائے ،اس بھی ہے معصوم بی کے یاؤں بھی نگ ہیں،اس کے کیڑوں میں بھی بہت سے سوراخ ہیں،اس کے سنہری بال ریشم کے اُلجھے ہوئے کچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریا لے ہیں۔ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذریے ابرق کی طرح جبک رہے ہیں۔ بچی کی بلکیں گھنی اورنو کدار ہیں اور اس کی اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی اتھاہ گہرائیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔اگریہ بڑگی آسان پر یدا ہوئی ہوتی تو بے شک جنت کی حور منتی کیکن وہ اس بے رحم زمین پر پیدا ہوئی اور بنی آ دم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا رہے نا درشا ہکار بھوک سے مرجعایا ہوا ہے، خوف سے سہا ہوا ہے، بے گھرہے، بےسباراہے،اداس ہے، یامال ہے.....

اس پڑی کی جلد زیتون کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اس کی رگوں میں جو خون گرد آب کر ربا ہے۔ اس میں ڈھائی بترارسال نے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی گاہت اور فلسطین کے کھولوں کی گاہت اور فلسطین کے کھولوں کا رس رجا ہوا ہے۔ اس لڑی کے وجود میں القدس کی الن شت صدیوں کے ۔ اس کی نقدس کی امانت بوشیدہ ہے۔ اس کی پرورش بڑے بڑے بر رگوں کے زیر سامید ہوئی ہے۔ اس کی تربیت میں آ سانی حجیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس برکت والی زمین پر نازل فر ہائے۔ اس لڑی کے آ ہاؤا جداوڈ ھائی بڑارسال نے فلسطین کی خاک میں فرن جورہے ہیں لیکن آجے بیاڑ کی رو ٹی کے ایک طیوں میں کے تابی گاراور شکھ سر بیروت کی گھیوں میں کے تابیک کی ایک جھونیرٹ کی کے لیے شکھ پاؤن اور شکھ سر بیروت کی گھیوں میں

پریشان حال شوکریں کھارتی ہے، کیونکہ بن اسرائیل کی بھیٹروں کوایک بار پھروہ گھریاد آنے لگا ہے جس سے ڈھائی ہزار سال قبل خدانے آئیس نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا جدید تن مقدس غلافا ملکوں طافعید کے دفتر خارجہ کی جانب سے نازل ہوا اور جس میں بشارت دک گئ تھی کہ شاو انگشتان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک تو می گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہم مکن مدد کرے گی .....

جس عقیدت مندل سے میہ یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کررہے ہیں۔اگر اس طرح انہوں نے اپنی الہامی کتاب تورات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ہزاروں سال تک دربدر کی فاک نہ چھانا پڑتی۔

اے بنی اسرائیل اوہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تنہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فشیات دی۔ جب خدانے تمہیں قوم فرعون کے پنج سے چیٹر ایا جو تہمیں بڑے بڑے دکھ دیتا تھے۔
تہمارے لڑکوں پر چیری پیچسرتے تھے اور تہماری عوروں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے
دیتا تھے۔ جب خدانے تمہارے لیے دریا کو نکڑے نکڑے کردیا اور تم کو بچا کر فرعون کے
آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبوویا۔ جب خدانے تم پر برابر کا سابیا یا اور تم پر دوسمن
وسلوئ 'اتارا۔ جب مولی علیہ السلام نے اپنی اٹھی پتم پر ماری اور اس میں سے تہمارے لیے
بارہ (۱۲) جشتے بھوٹ کالے۔

اے بنی اسرائیل! وہ دن بھی یا دکرو جب خدانے تم سے عبد لیا تھا کہ تم حق کے ساتھ 
باطل کو ندملانا اور خدائی آیات کو سے داموں نہ بچنا، بکینتم اس وعد کو وفانہ کر ہیا ہے اور تم
نے بڑی ہٹ دھری سے بچھڑ ہے کو اپنا خدا بنالیائی نے من وسلوٹی کی فعت کو شکرا کرساگ
پات، مگڑی، بہس، مسور اور بیاز کی فرمائش کی۔ اپنی آکڑ میں آکرتم نے بھش چیفیبر ول کو جھٹلایا
اور بعض کو ناحق جان سے مارڈالا اور خدائے تبہاری نافرمانیوں کی پاداش میں بھی تم کو خودائی نہیں اسلامی بھی تم کو خودائی بہتھوں سے ایک دوسرے کو آل کرنے کا حکم دیا۔ بھی تم کو بچائی نے لے ڈالا، بھی تم رائد کہ درگاہ
بواتھوں سے ایک دوسرے کو آل کرنے کا حکم دیا۔ بھی تم کو بچائی نے لے ڈالا، بھی تم رائد کہ درگاہ
بواتھوں سے ایک دوسرے کو آل کرنے کا حکم دیا۔ بھی تم کو بچائی نے لے ڈالا، بھی تم رائد کہ درگاہ

اے بی اسرائیل! بے شک تبہارے دل چٹر ہوگئے تیں، مکداس ہے بھی زیادہ تخت۔ چٹروں میں بعض توالیے ہوتے ہیں کدان سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کدان میں دراز پڑجاتی ہے اوران سے مانی رہنے لگتا ہے۔

(ماخوذ ازشهاب نامه بص۵۹۰ ۵۹۳،۵۹)

### دوقبري ايك سبق

نئو جاجا اورطوری ماما دو عجیب وغریب کردار تھے۔ ہم آج تک فیصلہ نہ کر سکے کہ ان کی شخصیتیں زیادہ دلچیسے تھیں یاان کے معمولات زیادہ انو کھے تھے۔ان دونوں کر داروں کا اپنا اپنا رنگ، مخصوص حلیہ اور منفر دانداز تھا۔ دونوں کی آپس میں گاڑھی چھنتی تھی اوروہ گہرے دوست تنصد يون تو طوري ماما بھي كم نہ تھاليكن آج كى مجلس ميں ہم صرف بنا جا جا جا كى بات كريں گے۔طوری ماما کی بات آ گے چل کر۔ نو جا جیا ۵ کے پیٹے میں تھے لیکن ان کی نظر جننی عقالی تھی، آوازاس سے زیادہ پاٹ دارتھی۔ جب وہ اپنے مخصوص کیچے میں چھوٹے ( دکان میں کام کرنے والالڑکا) کو بلاتا تواس کی آ واز کی کاٹ اور گونج سننے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا زخمی ہوگیا،اس کے ٹائے لگائے گئے تو طوری ماما نے نئو حیا جا کومشورہ دیا کہ وہ چھوٹے کو زورہے نہ ہلائے ورنداس کے زخم کے ٹا محکے کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ نبّو جاچا کی گوشت کی د کا ان تھی اور دہ پیشے کے لخاظ سے قصاب ہونے کے باوجودا خلاقی اعتبار سے ہماری تہذیب کا جیتا جا گنانمونہ تھا جس کی بنیاداخلاتی روایات کی پاسداری ،ر کھرکھاؤاور وضعدار کی پڑتھی اور جواَب جینز برگر والے کلچراورانٹینا وانٹرنیٹ کی لائی ہوئی تہذیب تلے دب کررہ گئی ہے، لیکن ہم یہاں اس کی اوراس کی تربیت مافتہ بلیوں کی امک مخصوص عادت کا ذکر کریں گے جس میں معرفت کے کئی اسباق پوشیدہ ہیں۔

یوں تو ہر گوشت کی دکان پر آس پاس آوارہ بلیاں مٹرگشت ( گوشت گشت کہنا چاہیے ) کرتی رہتی ہیں لیکن نم حیاجانے جو بلیاں پالی ہوئی تھیں ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ بلیاں نو چا چا پراسیرچشم اور قناعت پیند قسم کاانسان تھا، اس کی دکان میں اتناصاف سقرااور عده گوشت ما تا تھا اور معلام گوشت ما تا تھا اور اور عدم گوشت ما تا تھا اور اس کے تک دکان کا شرگر آنے کی وجت نید آتی اور اس کا کاروبارا نتا بچا تھا کہ دوسری دکانوں پر دو پہر کو ہی تالے پڑجاتے مگر وہ گوشت کی ایک مخصوص مقدار میں بک جانے کے بعد دکان سمیٹ لیتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو سے تھی کہ اسے منافع خوری کی ہوں نہتی، دوسری بات وہ یہ بیان کرتا تھا کہ پاس پڑوں کے بحثی کی ایک مختری شرورت کے بقدر بلکہ زیادہ ''چھری ہند'' بھائیوں کا بھی حق ہے۔ جب ججھاللہ پاک میری ضرورت کے بقدر بلکہ زیادہ عنایت فرماویت ہیں تو تھے۔ اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھنا چا ہے۔ اور ایکی اجارہ داری نہ بنائی عنایت فرماویت ہیں تھی ترستے رہ جائیں۔ بھی جو با چا جب دی گھر بیا جب کو باری یا تا ورہ اپنے تا کو رک تا اور اسے سامنے والی دکان پر گھر پان تیج ہیں آیا تو دہ اپنے گا کہ کہ بلاوجہ تی موداد سے نے انکار کردیتا اور اسے سامنے والی دکان پر گھر پان تیز کی جارتی یا گھریاں تیز کی جارتی یا گھریاں تیز کی جارتی یا گھریاں تیز کی جارتی یا گھیاں ماری جارتی ہوتی تھیں۔ ذراخورسوچے! آج کے اس دور

میں قصابوں میں نہیں،علم وادب سے تعلق رکھنے والوں میں ایسی مروت اور وضع داری ڈھونگہ نے ہے بھی ملتی ہے؟

خیرتوبات سیہورہی تھی کہ نئو جا جا کی روانگی کا منظر بڑا عجیب ہوتا تھا، وہ ہرشام کو گوشت کی ا يک مخصوص مقدار بکتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب تک چھوٹا د کان دھوتا اور صفائی کرتا تب تک جاجیا نہادھوکریا ک صاف کپڑے پہن کرطوری مامائے تصلّے پر پہنچ جا تا اوران دونوں کا بقیہ وقت انتھے گپ شپ کرنے اور بیٹھک جمانے میں گزرتا تھا۔ جب جاجا تیار ہوکر نکاتا تواس کی درجن بحربليان اس كے ساتھ ہوتى تھيں كوئى قدموں ميں لوثق ،كوئى دائيں بائيں چلتى ،كوئى كند ھے ير چڑھى ہوتى ،كوئى گود ميں اُٹھكىليا ل كرتى ۔ جا جا كى مخصوص جال اور درجن جربليوں کا جلوس عجب سمال باندهتا قفاله بلیال اس بر فدا ہوتیں اور حیاجیا بلیوں میں مستغرق ہوتا۔ یہ سلسله طوری ماما کے وعلیم السلام کی آواز تک چاتا اور جیسے ہی چاچا طوری ماما کے تھلے پرنشست جماتا ہے بلیاں اللّٰے دن چیچھڑا خوری کے وقت تک رخصت ہوجا تیں اور جا جا کی نشست میں یا کسی اور کے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالتیں۔اخلا قیات کے زوال کے اس زمانے میں اینے مر کی اور محسن ہے ایسی وفاداری اور مزاج شناسی، تربیت یافتہ مریدوں میں بھی خال خال ہی د کھنے میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو تو فیق دے تو ان پڑھ تبو چاچا اور اس کی بے زبان بلیول کےاس رویے میں وہ کچھ سکھنے کوموجود ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسانوں کی صحبت میں بھی ۔ اليے آ داب زندگی سکھنے کوئیں ملتے بعض قارئین کواس بات ہے تعجب ہوگالیکن واقعہ یہ ہے کہ بُو حاجا کی بلیوں میں وہ خاصیتیں پائی جاتی تھیں جن کی تعریف کی حانی حاسے۔انسان سیکھنا حاہے تو جانوروں ہے بھی سکھ سکتا ہے اس کی ایک مثال فقہاء کا وہ تبعرہ ہے جوانہوں نے'' فہد'' نامی شکاری جانور پر کیا ہے۔ (اس لفظ کا ترجمہ بعض لوگ چیتے سے کرتے ہیں جوٹھیک نہیں، چیتاانسانی تربیت قبول نہیں کرتا۔اس لفظ کا صحیح معنی'' تیندوا'' ہے۔ یہ بلی اور چیتے کے درمیان کی چیز ہے۔اس جانورکوشکار کے لیے سدھایا جاتا ہے اور بدورندوں میں اتنا ہی زبردست شکاری ہے جتنا بازیرندوں میں ) فقہاء کرام نے لکھاہے کہ بیہ جانورایی اعلیٰ فطری خصوصات کا حال ہے جن کوانسان بھی اپنائے توان کے کردار میں بہترین اوصاف پیدا ہوجا کیں۔فقہ حفی کی شہرہ آفاق کتاب ردالختا رالمعروف بہ''فقاو کی شامیۂ'' کی کتاب الصید میں سے ایک پیرا گراف کاتر جمد ملا حظیفر ہا کیں:

''مش الائمہ سرھی اینے استادش الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ '' تیندوے'' میں پچھالین حسلتیں ہیں جوغلمندآ دمی کواپنانی چاہییں ۔ان میں سے ایک بہہے کہ بیشکار پرجھیٹنے کے لیے گھات لگا کر حیسب جاتا ہے اورائیے آپ کواس پر ظاہر نہیں ہونے ویتا عقلمند آ دمی کو جاییے کہ اگر کوئی اس کا دشمن ہوجائے تو یہ اس کی مخالفت میں اپنی جان باکان نہ کرے بلکہ اس کے دفع شرکے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہے اورائے آپ کوتھائے بغیر دشمن سے نحات حاصل کر ہے۔اس جانور کی ایک صفت یہ بھی ہے کہاس کو دوران تربیت اگرکسی غلطی برمزا دی جائے تو یہ سکھنے ہے ا نکار کردیتا ہے۔اس کوسکھانے کے لیے بہ طریقہہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ٹتاً جب ولیمی ہی غلطی کر ہے تواس کےسامنے اسے سزادی حاتی ہے تب یہ بھی وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے۔عقلندلوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں۔جبیبا کہ عرب کی مشہور کہاوت ہے:"المسعید من وعظ بغیرہ" (نیک بخت آ دی وہ ہے جس کوکسی دوسرے کے ذریعے نصیحت حاصل ہواورخوداس پرکوئی مصیبت آنے سے پہلے دوسروں برآئی آفت ہے وہ اپنی اصلاح کرلے )اس جانور کی ایک عادت پیجھی ہے کہ پی گندا گوشت نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک ہے اچھے اور صاف گوشت کی توقع رکھتا ہے۔ صاحب عقل شخص کو جاہیے کہ ایسی چیز کومند نہ لگائے جس کواس کے رہے نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔ایک عادت اس کی پہنچی ہے کہ بدایک شکار برزیادہ سے زیادہ تین پایانج مرتبہ حملہ کرتا ہے۔اگر پھر بھی وہ اس کے ہاتھ نہ آئے تو سیاس کا پیچھانہیں کرتا اورا پی جان کو بلاوجہ خطرے میں نہیں والتار" (ردالحتار، كتاب الصيد: ج٢ص ٢٣٨)

واقعہ بیہ ہے کہ وفاشعاری، غیرت ومروت، ایثار وقر بانی اور بلند بمتی وعالی حوصلگی ایسی صفات میں کہ اگر جانوروں میں پائی جائیس تو ان کی حیثیت اورا جمیت کو دو چند کردیتی میں اور ا گرانسان ان ہےمحروم ہوتو وہ جانوروں ہے بدتر ہوجا تا ہے۔اگر چیمادیت پرستی کے اس دور میں ان اعلیٰ انسانی اوصاف کی قد زمبین کیکن کچرنجی به ایسی آفا قی حقیقتیں ہیں جن کو حیثلا مانہیں جاسکتا۔ اگر کسی کو یقین نیر آئے تو وہ بیت المقدس کی مغر بی دیوار میں موجود دوقبریں دیکھ لے۔اہے ہیہ حقیقت تمجھ میں آ جائے گی۔ بیدونوں قبریں قریب قریب دوججروں میں واقع میں۔ایک ایسے غریب الدیار تخض کی ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور خلافت عثانیہ کی حمایت کی خاطر بھر پورجدو جہد کی، ہرطرح کی قربانی دی،این خطیبانہ صلاحیتوں کومسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کردیا۔ بیخص دیار غیر میں مسافری کی حالت میں فوت ہوالیکن آج اس کے نام کی طرح اس کی قبر کو بھی جوعزت واحترام حاصل ہے اس کوکو کی ختم نہیں کرسکتا۔ شخص برصغیر کی تح یک آ زادی کانخلص کارکن اورتح یک خلافت کا پر جوش رہنما تھا بعنی مولا نامحریلی جو ہر۔ مولا نامحه علی کا انقال لندن میں اس ز مانه میں ہواجب وہ پہلی گول میز کا نفرنس میں شر یک ہونے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ ہندوستان سے روانہ ہوئے تو ذیا بیطس میں مبتلا تھے۔ ہندوستان کےطول وعرض میں تحریب آزادی کےسلسلے میں کیم ایریل ۱۹۳۰ء سےسول نافر مانی زورول پرتھی اورتقریباً ایک لاکھافراد جیلوں میں محبوں ہو چکے تھے کہ یکا کیک تتبر ۱۹۳۰ء میں وائسرائے ہندنے ۸۲ نمایندوں کولندن میں ہونے والی انڈین راؤ نڈٹیبل کانفرنس (ہندوستانی گول میز کانفرنس ) میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ان میں ۵۵ برطانی ہند، ۱۱ریاستی ہنداور۱۳ ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے نمایندے تھے جن میں آغاخان ،سر بتج بہادرسپر و،سرمجہ شفیع ،سرس ستیاواد، نواب چیتاری،مسٹرانم جیکار،مسٹرسری نواس شاستری،مسٹرسی دائی چیتامنی، ڈاکٹر بِاللِ مونحِج،مولا نامجمعلی جو ہراورمولا ناشوکت علی وغیرہ شامل بتھے۔اس گول میز کانفرنس کا آغازانگریز وزیراعظم نے قصر بینٹ جان میں ۱۲ نومبر ۱۹۳۰ء کو کیا۔ بیاگول میز کانفرنس حسب تو قع نا کام رہی اور کسی بنتیجے برختم نہ ہوئی تو وزیراعظم نے یہ کہہ کرسب نمایندوں کو ثالنا جا ہا کہ آب ہندوستان واپس جائیں،اینے فرقہ وارانہاختلا فات کا تصفیہ کر س اورا ک ایباحل تلاش کریں جوسب کے لیے قابل قبول ہو۔

اس موقع پرمولا نا جو ہرنے کانفرنس میں وہ معرکۃ الآرا تقریر کی تھی جس میں انہوں نے نہایت صاف گوئی ہے اپنے ملک کی ساس جماعتوں کوبھی اور حکومت کوبھی کھری کھری ماتیں سنائی تھیں اوران برآ زادانہ مکتہ چینی کی تھی۔ان کی سب تقریروں میں بہ تقریر ہمیشہ کے لیے یاد گاررہے گی جس کے بعد ہندوستان کا بیغنخواراور تقریر وتحریز کا شاہسوار ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے گز ر جانے پر نہ صرف انگلتان اور ہندوستان میں اس کے بے شاریدا حوں اور دوستوں کوصدمہ ہوا بلکہ دیگرمما لک میں بھی جہاں جہاں اس کا نام بینی چیکا تھا اظہار رنج وافسوس ہوا۔انگستان میں اس کے جومسلم وغیرمسلم دوست تھے ان کا اصرار تھا کہ اے وہیں دفن کیا جائے۔ ہندوستان میں سے اس کےعزیز وں اور دوستوں کے تار گئے کہ اسے وطن مالوف رامپوراوراس کے بزرگوں کے قبرستان میں پیوندخاک کیا جائے ،مگراس کے نصیب میں یہ بات تھی کہ وہ خاک باک بیت المقدس میں آخری نیندسوئے۔اتفاق بیہوا کہ بہ خیال د نیائے اسلام کی ایک ممتاز ہتی اورفلسطین کےمشہور رہنماالحاج مفتی امین انحسینی کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ مرحوم کے رشتے داروں کو بیمشورہ دیں کہ وہ ان کا جناز ہ بیت المقدس میں لائیں اورمبارک زمین میں ان کا مزار ہے ۔مفتی صاحب نے اس مضمون کا تارمولا نا شوکت علی کو دیا اور انہیں اطلاع دی کہ مجداقصیٰ کی جارد بواری کے اندرایک حجرہ ان کی قبرے لیے ان کے ایک غائباندمداح نے پیش کیا ہے۔اس اطلاع نے ان سب بحثوں کا خاتمہ کردیا جومرحوم کی تدفین کے متعلق ہور ہی تھیں۔ان کے رشتے دار بھی راضی ہوگئے اور انگلتان والوں کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ان کے جنازہ کواحتیاط کے ساتھ فلسطین پہنچانے کا انتظام ہو گیااوران کا جسد خاکی بحری جہازیرا نی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا۔ جب ان کا جنازہ پورٹ سعید (مصر) پہنچا تو مصر کے بے شارمسلمان اس کے استقبال اور اس کے قق میں دعائے خیر کرنے کے لیے موجود تھےاوران میں سے بہت ہےلوگ جناز ہ کے ہمراہ بیت المقدس کوروانہ ہوئے ۔ جب بیساری جماعت القدس تینچی تو ایک جم غفیر فلسطین کے مسلمانوں کا وہاں شریک جنازہ ہونے کے لیے جمع تھاجس کی تعدادایک لاکھ سے اوپر بیان کی جاتی ہے۔

جس حجرے میں مولانا مدفون ہیں وہ ایک خلص عرب مسلمان کے پاس تھا جس کا تعلق محبدات کی اس تھا جس کا تعلق محبدات کی اس حقاد مانہ تھا اور جس کے بزرگوں سے اسے حجرہ ورشہ میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں مولانا محبطی کی خدمات بقی کی اس درجہ قدرتھی کہ اس نے ان کی وفات کی خبر من کرمفتی فلسطین الحاج المین کی خدمت میں بد پیشکش کی کہ بد حجرہ مولانا مرعوم کی آرام گاہ بنایا جائے۔ یہ تبجویز جواس نے اتی محبت سے کی فلسطین مسلمانوں کی اخوت اسلامی کی زندہ مثال جائے۔ یہ تبجویز جواس نے اتئی محب کیونکہ ایسی جگھہ پہنوٹ کی از میں محب بڑے داموں پر بل منبیل سکتی۔ اس شخص نے کوئی معاوضہ اپنے حجرہ کا نہیں لیا اور اب تک بلامعاوضہ اس کی کلید میں متعدد مبدوستانی زائرین نے بتایا کہ جب ہی نے برداری کا ذمہ دار ہے۔ اس زمانے میں متعدد مبدوستانی زائرین نے بتایا کہ جب ہی نے حجرے کا دروازہ کھول کرمزارد کھایا تو زائرین نے جاپا کہ بچھرو بے اس کو بطور نذرانہ پیش کریں گاراس بیرچشم محض نے بچھر لینے سے عذر کیا۔

دوسری قبراس کم نصیب کی ہے جس نے مسلمانوں کو امر بیکا و برطانہ کی غلامی بیس گرفتار
کروایا، خلافت عثمانیہ ہے غداری کر کے تجاز مقدس کو اس ہے جدا کیا اور پھر خود بھی اپنے

آ قاؤں کی نظر ہے گرکر گمنائی کی موت مرا۔ و نیا اسے شریف حسین کے نام ہے جاتی ہے اس
کی قبر مولانا جو ہر کی قبر ہے وعقیبہ ہے لیکن فلسطینی مسلمان اس کے قریب جاتا بھی اپنی تو ہیں
سیجھتے ہیں جبکہ مولانا جو ہر ہے وہ عقیبہ وجرت کا سلوک کرتے ہیں حالانک شریف حسین ان کا
ہم زبان وہم تو متحالا ور ہم ہے وہ عقیبہ والان کے خزب سے ان کا کوئی مادی رشونیس
ہم زبان وہم تو متحالا ور مولانا، ہندوستان کے اجبار محالی صفات کی ایک قدر ہے کہ ایسا شخص
طاہرا آپ متحصد میں کا میاب نہ بھی ہوتو وہ عزت واحز ام کا مستحق قرار پاتا ہے اور جوان سے
محروم ہوتو وہ دنیا کے بہت سے کھوٹے سکے بھی کر لینے کے باوجود بے قدر اور بے عزت رہتا
میں موتو وہ دنیا کے بہت سے کھوٹے سکے بھی کر لینے کے باوجود ہے قدر اور بے عزت رہتا
ہم مسلمانوں ہے تھی ہرترین غداری کی۔ اس نے حضرت شخ الہند وجمہ اللہ کو جو سلطنت عثانہ کی کہ مسلمانوں ہے تھی ہرترین غداری کی۔ اس نے حضرت شخ الهند وجمہ اللہ کو جو سلطنت عثانہ کی کہ مد

دیا۔ اگر بیا کی حرکت نہ کرتا اور حضرت الشیخ افغانستان کے مسلمانوں کو ساتھ لے کرعثانی اسلیح اور ام بری کی مدوستان کے اور عنمانی اسلیم اندر سے شورش پر پا کرتے تو ہندوستان سے نکا لئے کے ساتھ سلطنت عثمانیے کو انگریزوں سے محفوظ کیا جاستا تھا، کیکن انگریزوں کے ورفلانے عین آکر اس شخص نے گھناؤ تا کر دارا دا کیا اور پھر جب انگریزوں کی نظر عین آل سعود بھی گئے تو انہوں نے اس کوارون کی طرف بھا گئے پر مجبور کیا اور پھی محلول نے کیا ورفلانے عین کی کیا ورپھی اسرائیل کے پڑوں میں محکمرانوں کی ایک غدارنس چھوڑ کر مرکیا۔ اس کیا اور پھی محلول کی ایک غدارنس چھوڑ کر مرکیا۔ اس کواگریز سرکار کی ایما پر بہت المقدر میں فین کی جگہ دلوائی گئی لیکن انگریز اسے وہ عزت کہاں سے دلواتے جوائل وفا کو نصیب ہوتی ہے۔

بیت المقدس کی مغربی دیوار کے پاس موجود بد دو قبریں (بندہ کواس دیوار میں ان قبرول کی سیح عبار کا ملم کوشش کے باوجود نہ ہوسکا (''اگر کسی صاحب کو معلوم ہوقہ آگاہ فرمائیں ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دےگا ) مادہ برتی کی غلاظت میں لتھڑ ہانسانوں کو بیفام دیتی بیس کہ حق کو زوال نہیں اور باطل کو قرار نہیں ۔ وفا کو نیائیں اور دغا کو بھائیں ۔ جولوگ نظر یہ کی خاطر جیتے ہیں موت ان کا پچھ نہیں بگاڑ گئی اور جوسفی خواہشات پر مرتے ہیں ان کے نام کو جھوئی زندگی دینے کے بیس ان کے نام کو جھوئی البند رحمہ اللہ سے المؤسنین مقل محمد عمر مجا ہوتک اور شریف حسین سے میر معظر تک پھیلی ہوئی البند رحمہ اللہ سے امیر المؤسنین مقل محمد عمر مجا ہوتک اور شریف حسین سے میر معظر تک پھیلی ہوئی داستانیں انسانوں کو وفاوس کی عظمت اور شمیر فروش کی ذکت کا راز بتار تی ہیں ۔ وقتی مفاد کی خاطر نظر یے اور غیر سے کا صود اگر نے والے انسان ان کو سنتے ہیں لیکن عبر سے اس وقت تک نہیں خاطر نظر یے اور غور عبر سے نہیں موت سے ۔

<sup>(1).....</sup>اب اتنا معلوم ہوا ہے کہ ان کی قبر بیت المقدس کی مغربی دیوار کے ساتھ باب القطانیون کے باہر مدرسہ خاتو میہ کے سامنے ایک ججرے میں ہے۔ اس حجرے میں مشہور عبارہ شہید معرکہ قسطل ، سیدعبدالقا در السین کی قبر بھی ہے جو ۱۹ پر بل ۱۹۹۸ء کو قسطل کے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھیے : ہیت المقدس والمسجد الاضی چھوسن : جس ۴۴، دارالقلم دمشق )

#### طوری ما ما کا را ز

نتو حیا حیا کا جگری دوست طوری ماه بھی کچھ کم عجیب نہ تھا۔طوری ماما خالص آفریدی پیٹھان تھا۔ گوراچٹا، مرخ وسفید، مضبوط قد کا ٹھاور صحت مند جسامت کا ما لک۔ ڈیوٹی ہے فارغ ہوکر اس کے دنیامیں تین ہی شغل تھے:اینے یالتو بٹیر سے کھیلنا، ریڈ پیسننااور تو چاچاہے گی شپ کرنا۔ نبو حیاجا اور اس کی گپ شپ بھی عجیب ہوتی تھی۔ دونوں بولتے اتنے نہ تھے مگر چونکہ مزاجوں میں ہم آ جنگی اورموافقت تھی اس لیے دونوں خاموش بیٹھے رہ کر بھی مجلس کا لطف الڈ : تے تھے۔طوری ماما کا تھڑاان دونوں کے جمع ہونے سے ایبائ جاتا تھا کہ خالی ہونے کے باو جود بھرا بھرا لگنا تھا، حالانکہ اس میں منکے کے گھڑے، جائے نماز اورنسوارتھو کئے کے ریت مجرے ڈیے کے علاوہ کوئی خاص چیز نہتھی۔ ماماشکل کی طرح مزاج کے اعتبار ہے بھی خالص فتم كاخانداني پیْھان تھا۔انتہا كی اصول پیند، نازك مزاج ،مہمان نواز اورغیر تمند \_ یاروں كایار اوران کے لیےسب کچھاٹا کر میجھنے والا کہ دوئتی کاحق ادانیہ ہوا۔ جب وہ اپنے تھوے پر بنائی ہوئی مخصوص نشست پرکڑ کے قتم کی جھاگ اڑاتی جائے کی کیتلی بھر کر بیٹیتا تھا تو اس کی سرمہ لگی ہوئی آئکھول کے ساتھ کھری کھری مونچھیں اور سینے کے حیاروں طرف پھیلی ڈاڑھی عجیب منظر دکھاتی تھی۔ ماما کا بڑھایا جوانوں کے لیے قابل رشک تھااورا ہے دیکھ کراندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ وہ جوانی میں کیا چیز رہا ہوگا۔اس کا چوڑا چکا اور بھاری بھر کم جسم بڑھایے کی زومیں آنے کے بعد بھی اتنا ٹھوں اور اس کی گرفت اتنی جا ندارتھی کہ اگروہ بھی اٹھنے بیٹھنے اور سہارا لینے کے لے کئی نو جوان کی کلائی بکڑ لیتا تواہے ہاتھ کی ہڈی چورا ہوتی محسوس ہوتی۔ ما ما کون تھا؟ کہاں ہے آیا تھا؟ یہاڑ جیسا بڑھایا اکیلا کیوں کاٹ رہاتھا؟ اس راز ی پی کو خبر نہ بھی ، نہ مامااس بارے میں تبھی لب کھولتا تھا۔ نَوِ جا جا کو پیتہ ہوتو ہو، کیکن اور کسی کو کچھٹم تھا، نه ماماے کچھ یوچنے کی مجال۔ البتہ نوچا جا کامنجھلالڑ کا جو ماماکے لیے کھانالانے اور برتن اٹھانے پر مامورتھا، بتایا کرتا تھا کہ ماما کاتعلق کسی نہ سی طرح انگریزوں کےخلاف جہاد کرنے والےمجامدین سے جڑتا ہےاوراغلب بہہے کہ مامااین جوانی کے بالکل ابتدائی دور میں ان سے منسلک رہاہے اوراس کی بہ جلاوطنی اختیاری اورخود ساختہ نہیں بلکہ یہ اس طویل مشقت اور ریاضت کا حصہ ہے جوانگریزوں کے خلاف گوریلاجنگیں لڑنے والے محاہدین کے جصے میں آئیں متہبیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اس سے یو چھا۔ کہنے لگا: ایک روز جب محلے کی بزی سڑک کوشامیا نوں ہے بند کرکے دھواں داوشم کا جلسہ ہور ہاتھا تو ایک مقرر نے برصغیر کے جہاد آ زادی میں حصہ لینے والے علما اور مجاہدین کے خلاف کچھ فقرے کیے۔اس وقت میں ماما کو کھانا دینے گیا ہوا تھا۔ ماما کو جلیے جلوسوں ہے کوئی دلچیپی نہتھی لیکن اس دن جلیے کالا ؤڈ اسپیکر "جبری ساع" کے نظریے کے تحت محلے کے ہر گھر تک آواز پہنچانے کی جبنو کرر ہاتھا۔ مامانے جب مجاہدین آ زادی کے خلاف بہ تبھرے سنے تو اس دن وہ پہلی مرتبہ کھل گیااوراس کی تنہائی کا راز ہمیں معلوم ہو گیا۔اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ سرحد کے قبائلی علاقے کے خوش حال گھرانے کا فردتھا۔اس کا بناباغ ،اپنی زمین اورا پنا گھر بارتھا۔اسکےعلاقے کے خان اوگوں نے انگریزوں کومخری کر کے اپنی جائیدا دوں میں اضافہ کیالیکن ماما کو بیطر زِ زندگی پیندنہ تھا۔ اس نے اپنے لیے وہی راہ چنی جو بلند ہمت ،اصول بینداوراولوالعزم لوگ منتخب کرتے ہیں ، پھر اس راہ میں سب کچھانٹادیا، ماں باپ، گھریار سے دوری اور جلا وطنی قبول کرلی مگرحرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ دراصل وہ ان لوگوں میں سے تھا جو یاروں کے لیے سب کچھ لٹا کر افسوس نہیں، بلکہ فخرمحسوس کرتے ہیں ۔تو جب دینوی دوئتی میں وہ حدوں ہے گز ر جانے کا قائل تھاتو ۔ الله والول كے ساتھ تعلق ہوجانے كے بعدائے كى چيز كاخوف يارنج كيے ہوسكتا تھا؟ جاجا كے بخیلے لڑکے کا کہناتھا کہ وہ توخیر گزری کہ مقررصاحب جلد دل کی بھڑاس نکال کر رخصت

ہو گئے ، ور نہاس دن کو کی خرابی والی بات ہوجانی تھی۔

طوری ماما کے کر دار کا یہ بہلومعلوم ہوجانے کے بعد ہمارے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ واقعی ان لوگوں میں سے تھا جواب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے۔افسوں کہ ہماری قوم نے ان حریت پیندوں کی قدرنہ کی اور طوری ماماجیے بہت سے لوگ جنہیں قیام یا کستان کے بعد اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازاجانا جاہے تھا، گمنا می کی زندگی گزارتے ہوئے سمیری کے عالم میں اس دنیا سے جلے گئے جبکہ بہت سے ٹاؤٹ نسل کے ثب یونچیے جوکسی زمانے میں موجی، تیلی یا ذُوم ہوتے تھے آج وہ عوام کے منتقبل کے مالک بے ہوئے ہیں۔ یا کستان پر حكم اني كرنے والے ان خاندانوں نے اس انگریزے وفاداري كي تھي جس نے لاكھوں مىلمانوں كى جان لى، بيبيوں اسلامى مما لك كوتاراج كيااور جاتے وقت يہاں اپناتھو كا حاشخ والے ایسے لوگ چیوڑ گیا جوآج تک اُمّت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح سوزش چھیلار ہے میں۔انگریزوہی بدعبد، بدفطرت اور بدخصال قوم ہے جس نے ایشیا میں مغل سلطنت کے خاتیے،ایشیااور بورپ کے سنگم برعثانی سلطنت کے سقوط اورافریقہ کے بہت ہے مسلم ممالک کی آزادی ساپ کرنے کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں یہودی ریاست کی سر پرتن کرکے عرب مما لک کونے ختم ہونے والی بدامنی کا تخفہ دیا۔اس نے ہرموقع پریمبودیوں کی بیجا حمایت کی اور جب بھی یہودی سلطنت پر براوقت آیا، بیاس کے تحفظ کے لیے اس طرح چو کئے ہوگئے جیسے کچرا گھر کا چوکیداررات کو کھٹکا س کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔

جون <u>ع ١٩٦٤ء میں جب اسرائیل کی عرب مما لک سے جنگ ہورہی تھی</u> ونیا جمران تھی کہ مشی گھر رہورہی تھی ونیا جمران تھی کہ مشی گھر رہورہ ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ برطانیہ کے دوطئیارہ بردار جہاز فلسطین کے دوستوں میں کھڑے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ ایک مائٹ کھڑے اسے گھیرے ہوئے بھے۔ ایک مائٹ کے نوٹس پر حمرکت کے لیے بوری طرح چوکس تھے تا کہ اگر بیرود یوں کے خبارے ہواؤگلے گلیتو یہ آئیس سہاراد سے بیجنی جب بیرود کوری ریاست کی چوکیداری کا فریضہ برطانیہ سے لیکن

امر یکانے سنجبال لیا تھااور برطانیہ یہ گندا او جھامر ایکا کے سپر دکر چکا تھا۔ دوسری طرف امر ایکا کا چھا بڑی کی بیڑ و مھر کے ساحل پر پوری طاقت کے ساتھ تیار پوزیشن میں کھڑا تھا تا کہ معاملہ یہودی سور ماؤں کے اس سے باہر ہونے گئے تو وہ حق وفا داری نبھائیس۔ واضح رہ کہ یہود بھری میں مشرقی پاکتان انظار کرتا رہ گیا گروہ بحرک میں مشرقی پاکتان انظار کرتا رہ گیا گروہ آکر ند دیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امر ایکا وبرطانیے کو یہود نواز دی سے حاصل کیا ہوا؟ کیا یہود یوں کی دولت بیں انتی شش ہے کہ دینا کے تی بیافت ممالک کھیوں کی طرح اس پر گرتے ہیں یا این ممالک کی سیاست ، معیشت اور ذرائع ابلاغ پر تادیدہ گرفت انہیں یہود کی غیر مشروط عمایت پرآ مادہ کرتی ہے تاگر انھاف سے جائزہ لیا جائے تو یہدونوں عناصرا پنی جگہ وزن رکھتے ہیں گیا گیا ہا ہے تو یہدونوں عناصرا پنی جگہ وزن رکھتے ہیں گیر گیا ہا ہا ہے تو یہدونوں عناصرا پنی جگہ وزن رکھتے ہیں گریبال ایک بات اور بھی ہے۔

امریکا اور برطانیوسلیب کے نمایندے ہیں اور صلیب نے کئی صدیوں تک جنگ کے باوجود جب دیکھا کہ وہ ارض مقدس پر قابض نہ ہو کی تو انہوں نے بہود کی جمایت کا فیصلہ کیا تاکہ یہود کے ختاس دباغ اور صلیبیوں کا سڑا تد بھرا تعصب مل کر مسلمانوں سے انقام لے سکیں۔ یہود کی جنس اندازہ نہیں، اس کے شوں شواہد موجود ہیں۔ کے 191 ء کی جنگ میں القدس پر بعود کی قبضے کے بعد استر کے ٹائمز 'الندن نے ایک تتاب شاکع کی جس کا نام تھا Bake After یہود کی قبضے کے بعد السین جنگ کا جوباب ہے اس کا عنوان ہے: Bake After کی بیالہ القدس کو معلوم ہے کہ 194 میں جنگ کا جوباب ہے اس کا عنوان ہے: 4894 مسال 1942 بیلے القدس کو صلیبی قبضے سے چھڑایا گیا تھا، یہود کی اس وقت اپنے آنو یو نچھنے کے قابل بھی نہ شے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ امریکا وبرطانے کی طرف سے یہود بوں کی حمایت میں لیس پر دمسلم دشنی اور انقام کا جذبہ کا م کر رہا ہے اور وہ اس لڑائی کو سلیبی جنگوں کا حصہ بھتے ہیں گیا نے مسلم دشنی اور انقام کا جذبہ کا م کر رہا ہے اور وہ اس لڑائی کو سلیبی جنگوں کا حصہ بھتے ہیں گیا نے مسلم دشنی اور انقام کی جذبہ کا م کر رہا ہے اور وہ اس لڑائی کو سلیبی جنگوں کا حصہ بھتے ہیں گیا نے عطار کی دوائی میں شفا تیجتے ہیں جس کے سبب بیار ہوتے ہیں۔ وہ آئی ہمی ان مما لک کو اپنا حلیف کی ہور کیل میں شفا تیجتے ہیں جس کے سبب بیار ہوتے ہیں۔ وہ آئی ہمی ان مما لک کو اپنا حلیف ، ہمر دواؤ میں شفا تیجتے ہیں۔ جس کے سبب بیار ہوتے ہیں۔ وہ آئی ہمی ان مما لک کو اپنا حلیف ، ہمر دواؤ منسکل وقت کا ساتھی ہم کھر کران کے دارانگومتوں کے بھیرے کا کھر کیا تھا تھی۔

ان کے بیہاں طوری ماما جیسے لوگ جنہوں نے اپنی جوانی ،گھریارز میں وجائیداد سب پچھآ زادی کے خاصبوں کے خلاف جہاد میں لٹادیا،عزت وتکریم کے مستحق نہیں بلکہ وہ ٹیلی احترام کے قابل میں جن کے لیسٹنے سے آج بھی انگریز کی ٹانگوں پر ماکش کیے جانے والے تیل کی بوآتی ہے۔

یں میں اور پاس ہوئے اور بیسوں بیل بیش اور پاس ہوئے اور بیسوں بیل بیش اور پاس ہوئے اور بیسوں بیل بغیر بیش کے پاس ہوئے اقتدار کے ایوانوں میں سینکلووں بل بیش اور پاس ہوئے اور بیسوں بیل بغیر بیش کیے پاس ہوئے گرکسی چیز کے بارے میں اگر حکمرانوں کو کھٹا ہوتا ہے تو وہ''شرع میں آج ۵۸ سال بعد بھی اس کے مقصد تفکیل کے بارے میں بو چھاجار باہے کہ اس پوراکیا جائے یائیں ؟ اور جواب ملت ہے کہ نہ صاحب! اس میں بہت نے فدشات، خطرات اور مشکلات میں بہت نے فدشات، خطرات اور مشکلات میں بیس سیتواب ہونے کا بیس سیس سیتواب ہونے کا وقت آئے تو بیس سیال میں میں سیس سیال کھول دی جائیں گئی ہی حکم ان بیس اس میں کہتو ہیں کہتو کی حکم ان ہوئی ہی کہتو کہا ہے کہ شرقی شیور میں کی تصویک کے علاوہ کی اور ذہب، نظر ہے یا عقد سے کی حکم انی ہوگتی ہے؟ ہمارت میں ہندور میں کی تصویک کے علاوہ کی اور ذہب، نظر ہے یا عقد سے کی حکم انی ہوگتی ہے؟ ہمارت میں ہندور میں کی تصویک کے علاوہ کی اور ذہب، نظر ہے یا عقد سے کی حکم انی ہوگتی ہے؟ ہمارت میں ہندور میں کی تصویک کے علاوہ کی اور ذہب، نظر ہے یا عقد سے کی حکم انی ہوگتی ہے؟ ہمارت میں ہندور میں کیتھوںک کے علاوہ کی اور ذہب، نظر ہے یا عقد سے کی حکم انی ہوگتی ہے؟ ہمارت میں ہندور میں گیاتے ہیں جو ہمارت میں ہوگتی ہے؟ ہمارت میں ہندور میں کیتھوںک کے علاوہ کی اور ذہب کی اور ذہب اور اسرائیل میں صوبیات ہوئی ہوئیں اس میں ہیں اس میں ہوئی ہوئیں ہے۔

مگر ہمارے بال بیہ بوالبچی ہے کہ آج تک ہم اس تخصے میں میں کہ اپنے لیے اپنے نہ ہب کے علاوہ اورکون کون می چیز پنداور ما فذکر ہے۔ اپنا پیارا، جامع مانع اورکمل نظام حیات پرٹی فر ہب ابھی تک ہمارے زیخور ہی ہیں۔ ہمارے بھی جیب وغریب رویے میں جن کی بنا پرقوم کی عزت بیجنے والے اسپورٹس میں اور نوجوانوں کو تباہ کرنے والے بھا نئر ، مسخرے اور بہروپیے : ابوارڈ، سرشیکلیٹ اورنوٹوں میں تو لے جاتے میں اورڈ اکٹر عبدالقد برخان جیسے لوگوں کا تماشا بنا کر انہیں '' ریا جا تا ہے۔ قسماتھ مے دن رنگار نگ انداز میں مناسے جاتے ہیں گر یو مجلی کے دن رنگار نگ انداز میں مناسے جاتے ہیں گر یوم بھیرکو یوں گزارا جا تا ہے جیسے اس دن کوئی ناروا حادثہ بیش آگیا تھا۔ جس تو م

## لُدٌ کے دروازے پر

تحقیق کی آڑ میں:

برنارڈ کیوس(Bernard Lewis)عصر حاضر کامشہورمستشرق ہے۔مغرب میںا ہے علوم اسلامیدییں سندنشلیم کیا جاتا ہے اور عالم اسلام کی نفسیات، احوال اورمستقبلیات کے بارے میں اس کی رائے''ان' کے بال بہت اہمیت ووقعت رکھتی ہے ۔مستشرق اس عالم کو كيتے ہن جومسلمان نه ہو....ليكن علوم اسلامي اور شرقى زبانوں كامطالعه اور واقفيت ركھتا ہو\_ یہود نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجود گی کے دوران پدطریقہ اختیار کرلیا تھا کہ مسلمان ہونے کا اعلان کردیتے تھے،مسلمانوں جبیبالباس،ان جبیبی شکل،ان جبیبا نام رکھ لیتے تھے اور کچھ مرصے بعد یہ کہہ کر دین اسلام کوچھوڑ دیتے تھے کہ ہمیں اس میں دین برحق کی نشا نیاں نہیں ملتیں تا کہ عرب کے ان پڑھائی ان نام نہاد عالموں کے''بغورمطالعہُ اسلام'' کے نتائج من کرشک وشیحے میں پڑھ جائیں لیکن ان کی بیسازش اس واسطے کامیاب نہ ہوسکی کہ سامنے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر دیتھے جن کے دل کی گہرائیوں میں ہدایت کا نور أتر چكاتھااورالىعىارانەھىلىساز بوںاوردىجالى مكروفرىب سے خدا كےان سے عاشقوں كوان کے عقیدے اورنظر بے ہے ذرہ بحربھی نہ ہٹایا حاسکتا تھا.....لہذا صحابہ کرام رضوان اللّه علیہم اجمعین کی مقدیں جماعت جس طرح مشرکین کی طرف ہے دی گئی جسمانی تکالف، حلاوطنی، قتل وغارت اور مال وجان کےضاع کےسامنےاستقامت کا پیماڑ بن کر ڈٹی رہی ،اس طرح یبود کی''عالمانهٔ حقیق'' ( آج کی زبان میں یہودنواز پروفیسروں اورا یکالروں کی سائٹیفک اسلامک ریسرج ) بھی ان کی خدا ورسول سے محبت و محقیدت اور دین اسلام سے تمسک واستقامت میں درہ محراثر ندال کی۔

حزب الشيطان كاكردار:

خیرالقرون گزرنے کے بعدیہود کےاس طریقہ واردات نے ایک خطرناک شکل اختیار کر لی جس کے لیے ''مستشر فین'' کے گروہ کے گروہ کھڑے کیے گئے۔انہوں نے دین اسلام کے انہدام اور مسلمانوں کا قرآن وسنت سے ربطاتوڑنے کے لیے "تلمیس حق وباطل" کا حربہ آز ما ما اورعلوم اسلامیه کا گهرائی ہے مطالعہ کر کے ایس لا بعنی بحثوں اور خالی از فائدہ تحقیقات کا درواز ہ کھولنے کی کوشش کی جن میں غوطہ زنی کر کے سر کھیانے والا آج تک کچھ لے کروا پس نہیں آیا۔ بہ شیطانی طریق کارانہوں نے عیسائیت برجھی آزمایا تھااورعیسائیت اس کی تاب ندلاتے ہوئے آم شدہ بھیروں کی طرح آج تک بھٹک رہی ہے کیکن اسلام چونکہ آخری دین اور قر آن ہاک آخری کتاب ہے اس لیے یہود کی بدابلیسی جدوجہد مسلمانوں میں چند باطنی فرقے پیدا کرنے کے علاوہ کچھے نہ کرسکی اور اُمّت مسلمہ کا سوادِ اعظم ان کی اس فتنه خیزی ہے محفوظ رہا ہمیکن جس طرح شیطان بار ہارسوا ہونے کے باوجود اینے کرنو توں سے باز نہیں آتا، بہودیت بھی حزب الشبطان كاكرداراداكرتے ہوئے آج تك يجي حربية زماتی جارہی ہے۔مسلمان معاشروں میں ایسے ڈاکٹروں، اسکالروں اور بروفیسرول کی کی نہیں جو پورپ وامریکا جاکران بہودی مستشرقین سے اسلامی علوم میں کسب کمال کرتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے ساتھ حق وباطل کااپیاملغوبہ لے کرلوٹتے ہیں جوآج کل کی اصطلاح میں ''ماڈرن اسلام'' کہلاتا ہے جبکہ اس پر ''یہودی اسلام یا اسلامی یہودیت'' کا نام ہجتا ہے۔ بیلوگ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتے ہیں جوانہوں نے عیسائیوں کے ساتھ ''عیسائی یہودیت یا یہودی عیسائیت'' ایجاد کرکے كيا\_ مرسيد، دُينُ نذيراحد، غلام احمد قادياني، غلام احمد پرويز ، محمة عبده ، طرحسين ، ضياء گوك الب ، عبدالله چکڑ الوی، نیاز فخ یوری، گو ہرشاہی، بابر چودھری، فرحت ہاشی اورشِخ محمدا نہی کوششوں کا شاہ کار میں اوراب تو خیر ہے اس فوج ظفر موج میں یہودی استادوں کی شاگر دخوا تین بھی شامل

ہوناشروع ہوگی ہیں جواسلام کی سب سے بڑی خدمت اس کو بھتی ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں ''خوا تین کی کہلی معید''نقیر کر کی جائے جواسلام کی تاریخ کا انو کھا جاد ند ہوگا۔

ایک خطرناک مرض:

چونکہ یہودیوں کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے متعلق تمام ہاتوں حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر غیراہم نظرآنے والی جزئیات سے پوری طرح واقفیت حاصل کرتے ہیں پھراپی جملة قوت كو مجتمع كر كے معركے ميں جمو كلتے بين اس فيے برنارڈ ليوس (Bernard Lewis) جیسے اسلامیات اورعلوم شرقیہ کے ماہرین کا مدف بیہ وتا ہے کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کا بے حد گہرائی ہے مطالعہ کریں اور ضرورت پڑنے برایخ منصوبہ سازوں کی بروقت اور درست رہنمائی كرين جيسا كمانهول في اس م بل عيسائيول كے خلاف معركم آرائي كے وقت يورب اوراس کی نفسیات سے متعلق تمام جزئیات ہے آگاہی حاصل کر کے اسے تہس نہس کر ڈالالہذا آج کا یورب دنیا جری عیسائی مشنر بول کوتو یالتا ہے کیکن خودا پی معیشت، سیاست اور ساج سےاس نے عیسائیت کودلیس نکالا دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں کے مدبراور دانشور حضرات کا معاملہ اس کے برَمَكس ہے۔ وہ مغرب کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کر کے ان کی جزئیات کو اہل اسلام تک منتقل كرنے سے زیادہ اس بات برتوجہ دیتے ہیں كه عالم إسلام كى باريك سے باريك بات كومغرلي زبانوں میں منتقل کرکے ان منتشر قین کا کام آسان کُردیں جومیدان میں اڑنے سے پہلے اس کے نشیب وفراز سے واقفیت حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ بیعادت دراصل اس مرض کا حصہ ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کواس وقت لاحق ہے کہ وہ بجائے اس کے کہانی زندگی بدلیں، دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ہم میں کا ہر فردیورے اخلاص اور خیر خواہی سے دوسرے مسلمانوں کوراہ راست پردیکھنا جا ہتا ہے۔ دوسرول کے بڑھنے کے لیے اذکار اور مناجات کے مجموعے جھایا ہے، غیرمسلموں کومسلمان بنانے کی سوچتاہے، ان تک اسلام کے اچھے پہلو پہنچانا جا ہتا ہے جبکہ خوداس بات کا خواہش مند ہے کہ جتنی جوانی ، دولت اور فرصت تفریحات میں لگ جائے بمنیمت ے۔اپنے اوقات کی حفاظت،اپنے عیوب کو بے جگری سے ٹٹولنا اور دل کڑا کر کے ان کے ازالے برمحنت کرنااورا گرکوئی عیب نی نشاند ہی کرے تو اس کاشکر گزار ہونا ہمارے اسلاف کاوہ وصف تھاجس نے انہیں اوج کمال تک بہنچایا تھا۔ ہمارامعاملہ اس کے برعکس ہے۔ہم میں ہے ہرا یک اس بات کا منتظرہے کہ دوسر ہے مسلمان سیجے ہوجا ئیں اورا سلام کو دوبارہ غالب کر دیں اور خودوہ کان ڈھانپ کرمن موجیوں میں غرق رہے۔ بیتوالیا ہی ہے جیسے معرکہ کارزار کی گری کے وقت آگے بڑھ کرتر بانی دینے کی بجائے ہڑھی یہ سوچ کہ ساتھ والے مورچ کے ساتھی گچرکر دکھا کمیں گے، ہماراتو بہاں موجود رہنا ہی کافی ہے ۔۔۔۔ اسسے کیا نتیجہ نظے گا۔۔۔۔؟ ویساہی جس کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں اور جس سے بیٹے ویکار کی فضا تو قائم رہ عتی ہے گرتو موں کی نقد پر ہر لی نہیں جاسمی ۔۔

يانچويں حصے کا خطرہ:

بات برنار ڈلیوں کی ہور ہی تھی ۔اس نے بچھل صدی کی آخری دہائی میں جو بیسویں صدی کی طوفان خیز دہائی کہلاتی ہے،۲/مئی ۱۹۹۰ء کواین برگ انسٹیٹیوٹ فلاؤلفیا میں لیکچر دیتے ہوئے مغرب کوآگاہ کیا:'' دنیا کی آبادی کا یا نچوال حصہ مغرب اور بطور خاص امریکا اور مغر بی نظام کا دشمن ہے۔'' کیکچر میں پیش کیے گئے اعداد وشار اور دیگر بحثیں ای ایک جملے کی تشریح تھے۔ یانچویں تھے سے مراد مسلمان تھے اور مغرب کے ساتھ ان کی دشمنی ثابت کرنے ہے اس يبودى عالم كامقصدية خاكەمغرب كى زندگى كى صانت اس بات ميں ہے كەاس پانچویں ھے كو یوری طرح کچل ڈالے اور ان کی قوتوں کے مراکز پر براہ راست تسلط حاصل کر لے مخصوصاً وسائل، ذرائع پیداوار، تجارت، بحری وفضائی گزرگا ہوں، ذرائع ابلاغ وتر بیل اور بالخضوص سیاست ومعیشت کو پوری طرح این قبضے اور افتیار میں لے لے۔اس طرح کے زہر ملے خیالات کا اظہاراس نے چند ماہ بعد اٹنین فورڈ یو نیورٹی یا وُلوآ لٹو میں ایک لیکچر کے دوران دوبارہ کیا۔اس مشہور یہودی دانشور کی طرف سے مغرب کے سامنے واویلا کرنے اوراس کو ا بھارنے کی وجہ دراصل بہتھی کہ اس وقت ملت اسلامیہ کے علاوہ یہود کا کوئی حریف نہیں۔ وہ ساری دنیا کے عقائد ونظریات ادراخلا قیات در دایات کور وند کریونی پولرسٹم ( یک قطبی نظام ) کومتعارف کروا چکے ہیں، جو د تبال کے دعوائے خدائی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ سوائے مسلمانوں کے دنیا کی آبادی کی اکثریت کواسینے پیپ اور شرمگاہوں کے نقاضوں کی پھیل ہے آ گے کسی اعلی مقصد کے لیے جینے کی فکرنیں۔ یورپ کے عوام کی اکثریت ہنتے کے پانچ دن زیادہ سے زیادہ کمانے اور دودن اسے بہتر ہے بہتر مزے میں اُڑانے ہے آ گے کی کوئی بلندسوج نہیں رکھتی۔ بیصرف محدرسول الله علی الله علیہ وسلم کی اُمّت ہے جوخود کو اور ساری دنیا کورتانی نظام کی برکتوں ہے فیضیاب کرنے اور ابلیس کی پیروکاری اور ہلاکت سے بچانے کی فکر میں گئی ہوئی ہے۔ چنانچہ دخیال کی عالمی حکومت کے قیام کی جدوجہد کرنے دالوں کے لیے اگر اس کر واض پرکونی خطرہ ہے تو وہ اُمّت مسلمہے۔

دوخبرين ، عكمين حقائق:

مسلمانوں کے سواد نیا کی تمام قوتوں کی قسمت میں صہونی استعار کی حاشیہ برداری کے سوا سے پنہیں۔اس طاغوت ہے پنجدا زمائی کی ہمت اور ضروری شرائط مسلمانوں بالخصوص جو ہری <sup>.</sup> طاقت اور دوعشروں سے زیادہ عملی جہاد کا تج یہ رکھنے والی پاکستانی قوم کے علاوہ کسی اور قوم میں ، نہیں یائی جاتیں۔اس لیےروئے زمین پراہلیسی قو توں کےسب سے بڑے مرکز اسرائیل کوکوئی اور ملک شلیم کرے بانہ کرے،اسے مسلمان ملکوں سے خصوصاً یا کستان سے شلیم کروانا دیتال کے کفریہ طاغوتی نظام کےعلمبر داروں کی اشد ضرورت ہے۔ یہود کے ذہن دماغ شدت سے محسوں کرتے ہیں کہ عالم اسلام برسیاتی عسکری اوراخلاقی حملوں میں بوراز ورخرچ کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی اینے مرکز (اللہ، رسول، قر آن وسنت اور حرم کلی ونبوی) ہے وابستگی حسب تو قع ممرور نہیں ہوسکی بلکدان میں بے چینی اور بہتری کی تلاش وطلب بڑھتی ہی چلی جارہی ہے اس لیے وقت یہود کے ہاتھ ہے نگلا چلا جارہا ہے اور یہ خطرہ پیدا ہورہا ہے کہ اگر نئے عالمی طاغوتی نظام کوجودراصل دعبالی حکومت کا پیش خیمہ ہے، فوری طور پر یوری قوت سے نافذ نہ کیا گیا تو سارا کھیل گبڑ جائے گا مُمکن ہے کہ بعض قارئین کو بیسب با تیں فرضی یا مبالغہ آمیز معلوم ہوں لیکن اگروہ درج ذیل دوخبروں برنظرڈال لیں تو نہیں حقائق کی تنگینی کائسی قدراحساس ہوجائے گا۔ (۱) بحیرۂ عرب کےساحل برواقع بلوچستان کےعلاقے جیوانی میں (جود نیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ کےمنہ پروا قع ہے ) جنولی ایشیا کاسب سے بڑاامریکی بحربہ اورفضائیہ کا اڈانتمیر کیا جار ہاہے جس سے علاقے میں جہاز رانی ، تیل کی ترسیل اور تجارت کوکنٹرول کیا جائے گا اور پھر وسط ایشیا تک با آسانی رسائی کا ذریعہ بننے والا بیراہم حصة مملاً بلوچستان ہے الگ کرلیا جائے گا۔ (خبر میں بیوضا حت نہیں کہ بلوچتان ہے عملاًا لگ ہونے کے بعد.....نہر سوئز کے بعد .... دنیا کا بیدا ہم ترین جغرافیا کی حصہ کس کے ساتھ ہوگا؟)

(۲) وزارت خزانداوراسٹیٹ بینک نے مبینہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آیندہ پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائرامر کی بینکول میں رکھے جا کیں گے۔

آپ خود فرمائے! اُمّت مسلمہ کا اہم ترین رکن، جو ہری اسلامی طاقت کا حائل اور جذبہ جہاد کی لاز وال طاقت رکھنے والا ملک جس پر ساری اسلامی دنیا کی نمایندگی، تر جہانی اور سرپر تی کی اہم دم دراری ہے، وہ سیاسی اور محاثی طور پرخود کو یوں خدا اور انسانیت کے دشنوں کے ہاتھ ش قلیل در حدادر کرت ہے کہ مقابلہ کے عوش ( بلکہ اب تو شمن قلیل بھی نہیں رہا) گروی رکھ دے اور جس شیطانی طاقت کے مقابلہ کرنے کا منصب اے سونیا گیا تھا اے شلیم کرنے کی تیاریاں شروع کردے، غزدہ مسلمانوں کے آنسو یو تجھنے، ان کا حوصلہ بڑھانے اور ان کا انتقام لینے کی بجائے عراق میں د جا کی ریاست کے آنسو یو تجھنے، ان کا حوصلہ بڑھانے اور ان کا انتقام لینے کی بجائے عراق میں د جا کی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے ان کی مددکو جانا تھول کرئے، اسے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور متجاب الدعوات نیک بندوں کی نظر سے جانا تھول کرئے، اسے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور متجاب الدعوات نیک بندوں کی نظر سے گئے کہ کے ان دوک کمانا ہے۔ سبت بریا ہیا گئے ہے کہ ہے کہ کے داری کی ادار پر لا نمیں گے بلکہ طرح طرح کے حیاوں سے اپنی جراراہ دور کو تعلیٰ کو سریہ کو رہ کے حیاوں سے اپنی جراراہ دور کو تعلیٰ کو سریہ کو رہ کے حیاوں سے اپنی جراراہ دور کو مقل کو سریہ کو رہ کی کہ کہ کے حیاوں سے اپنی جراراہ دروی جو اور وہ تعلیٰ کو سریہ کی کی دراوپر لا نمیں گے بلکہ طرح طرح کے حیاوں سے اپنی جراراہ دروی بھی وہ کے حیاوں سے اپنی جراراہ دروی بھی موراور قطالی کو سند جواز فراہم کرتے در ہیں گے۔

#### قیام کے وفت سجدہ:

خلافت عثانیہ اور مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد اُمت مسلمہ کی بدشمتی رہی ہے کہ جب قیام کا وقت آیادہ تعدے میں گر دیا ہے اور رہت آیادہ تعدے میں گر دیا ہے اور رہت آلے مسلمان ایمت کر سرح سرح بگر ایئر پورٹ تک سیکھتی جاتے تو آئ تشمیر جنٹ نظیر کوئیٹ کی کالی زبان اپنااٹو سا نگ کہنے کی جرائت نہ کر سکتی ہاں کے بعد ۱۹۲۸ء، پھر ۱۹۲۵ء اور پھر ۱۹۹۹ء میں اکھنور اور کارگل میں ایسے مواقع آئے کہ دئی کی محتی رگ انگو سطے سلے آئی تھی تگر میں اوقت ہمارا انگو شافود دکھنے گل گیا آج پھر پاکستان کو خدانے وہ رگ ما اور جمت متام عطا کیا ہے کہ وہ اُمت مسلمہ کا دل، دماخ اور دست وباز و ہے۔ اگر یدائیان و تو م اور جمت وحوصلہ سے کام کے لئی استان کے اُم بین بینہ اور اور تا بیا ہے۔ اگر یدائیان و تو م اسکان یا آئے۔ تک محد بید

کےاس دشمن کےسمامنے جس ہے نگراؤ ناگز ہرہے،سینہ تاننے کی بجائے اسے سینہ ہے لگانے کی فکر میں ہے۔ قیام یا کتان کے وقت جس ملت دشمن فرقے نے کشمیر گنوا کرمسلمانوں کا راستہ کھوٹا کیا آج وہی اسرائیل کوشنیم کروانے کے لیے سرگرم ہے۔ تشمیر لینے کے لیے پیش قدمی کرنے والی محامد ین کی جماعت کوقاد مانی فرتے کا ایک شخص جنگلوں میں اس وقت تک بھٹکا تا رہاجی تک بھارت کی چھاند بردارفوج سرینگرایئر بورٹ پرنہیں اتر گئی۔ آج فلسطینی مسلمانوں کے قاتل اور پوری د نیامیں مسلمانوں کوجڑ ہے اکھاڑ بھینکنے اور یا کستان کے خلاف تناہ کن ساز شوں کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نددینے کی کوشش کرنے والے اسرائیل کونیا قادیانی سربراہ مرزامسر وراحد تشکیم کروانے کے مشن پر نکلا ہوا ہے۔ یہود کے عالمی قائد دیّال کوتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام' لُدُ''شہر کے دروازے ( کسی شہر کا میزیورٹ اس کا دروازہ ہوتا ہے ) تِقل کریں گے (لُدّ اسرائیلی دارالحکومت کے مضافات میں ہےاوروہاں آج کل اسرائیل کا مین الاقوامی ایئر پورٹ''بن گوریان انٹریشنل ایئر پورٹ' ہے ) حضرت مسيح علىبالسلام كي حيات كاا ثكاركرنے اور ہرموقع پريہود كا ايجنك بن كريا كستان اور أمّت مسلمہ کے مفاد کونقصان پہنچانے والے اس مرتد فرقے کا انجام بھی لگتا ہے کہ یہود ہے زیادہ برتر ہوگا کیونکہ بدان دوفرقوں میں سے ہے جن کوصیونی د ماغوں نے مخصوص مقاصد کے تحت اسرائیل میں اپنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ چناب نگر میں ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے یہودی آ قاؤں کی خوشنودی ڈھونڈ نے والو! جس کے ساتھ جیو گے حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ د نیامیں بھی اورآ خرت میں بھی۔ یہود پہلے خودساری دنیاہے سٹ کرارض فلسطین میں جمع ہوئے پھرا نے ساتھ مشہور یہودنواز فرقوں (بہائی اور قادیانی) کوبھی ریاست د تبال کے پاریخت میں مرکز بناکر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کرہُ ارض ہے مردودانسانوں کے صفایا کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو پیکی ہے۔ دیکھیے! ہا تف غیبی کس رفتار ہےان ہندسوں کو گن کر پورا کرتا ہے؟

## كاسابلا نكاسيےاسرائيلي بإرليمنٹ تك

محبوب شريكِ كار:

مقصدی ہم آ بنگی بھی بھی تاریخی دشمنوں کو بھی کیا کر دیتی ہے۔ اس کی بری مثال آج
کی عیسائی دنیا کا اپنے قدیم ترین دشمن یہود کے ساتھ وہ انقاق واتحاد ہے جو اسرائیل کے
اسٹیکا م اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ گرشتہ دو ہزار سال سے
عیسائیوں کے بال دنیا کی مبغوض ترین قوم یہود تھی مگر اب وہ اسے '' محبوب شریب کار'
عیسائیوں کے بال دنیا کی مبغوض ترین قوم یہود تھی مگر اب وہ اسے '' محبوب شریب کار'
تبدیل ہوئی ؟ اس کی تنفیل بڑی دلچسپ ہے۔ بیتبد بلی کی احساس جرم کے تحت نہیں ہے کہ
سندیل ہوئی ؟ اس کی تفصیل بڑی دلچسپ ہے۔ بیتبد بلی کی احساس جرم کے تحت نہیں ہے کہ
ماضی میں عیسائیوں نے یہود کو میراثی کے ڈھول کی طرح بیٹا اور نداس لیے کہ یہود کا مختلف
مواقع پر بڑی تباہی اور قتل عام (Holocaust) ہوا بلکداس کی وجہ پھوادر ہے جس کا بھینا
آت کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر مغرب کے مسلم ش اقد امات اور اسلام

### د نیا پرست پیشوائیت:

یبود کے لیے افراد کی قلت ہمیشہ ہے مسلد ہی ہے۔اس کی ایک وجہ تو ان کے ہاں اواا د نریند کا کم پیدا ہونا ہے۔ (اس وقت و نیا بیس نرینہ بچوں کی سب ہے کم شرح پیدائش یہود میں اور سب سے زیاد فلسطینی مسلمانوں میں ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ملہ کی کھی نشانی ہے ) دوسری وجہ یہودیوں پروقٹا فو فٹا عذاب کا نازل ہوئے رہنا ہے جس میں ان کے اچھے دماخ اور

صحت مندجسم ختم ہوجاتے ہیں اور تیسری بڑی وجہ بیہ ہے کہ بیکسی انسان کا یہودیت میں داخلہ قبول نہیں کرتے ۔ یہودیت دنیا کے ان دو مذاہب میں سے ایک ہے جس کا مدار روحانیت اور یا کیز گی پڑئیں بلکہ کسل پرتنی اور تعصب پر ہے۔ بیدو نداہب! پنی تعلیمات کوانسان کی نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں،کیکن ایک مخصوص نسلی گروہ کے علاوہ دوسرے انسانوں کواس ہے۔ فیضات نہیں ہوئے دیتے کیونکہ وہ بقیہ سب انسانوں کو جانور، اچھوت اور نحات کے لیے نا قابل سجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رتعلیم ان مٰداہب کے بانیوں کی نہیں ہوسکتی، یہ تو بعد کے دنیا یرست پیشوا وُں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور پہ جاہل پیشوائیت یہوداور برہمن دونوں میں وافر مقدار میں یائی جاتی ہے۔ توبات ریہ ہورئی تھی کہ یہود کے لیے قلت تعداد بڑا مسکلہ رہا ہے۔ اں کوحل کرنے کے لیے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کندھے کی تلاش میں رہتے ہیں۔قرآن کریم نے سورہ حشر میں بز دلی اور عبّاری برمشتمل ان کی اس نفسات کوانتہائی خو بی اور بلاغت سے بیان کیا ہے۔ چنانچداین اس عادت کے پیش نظر عیسائیت کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے اور ذلت سہنے کے بعدانہوں نے اس پرایسی چوٹ لگانے کاارادہ کیا جواس کی جڑوں کو ہلادےاور اس میں ایسے فرقے پیدا کردے جو یہود کے ہمنوا ہوں۔ بیابیا خطرناک انتقام تھا جس کے سامنے عیسائی پیشوائیت رُل کے رہ گئی اوراب ہم جے عیسائی دنیا کے نام سے پکارتے ہیں وہ درحقیقت یہود کی روندی ہو کی دنیا ہے۔

### احتجاج كاجرثومه:

یہود نے پہلاکا م بیکیا کہ انہوں نے عیسائیوں کے ایک طبقے میں '' احتجاج'' کا مرض پیدا کردیا لیعنی کمی بھی قائم اور موجود صورت، کیفیت، عقیدہ ونظریہ اور ادارہ ، تنظیم و فقافت کے طاف تولی علمی احتجاج اور اس سے علیحدگی سسب جب بیم مزاح پختہ ہوجا تا ہے تو بعد میں جب نیا عقیدہ اور نظر بید کی صورت و کیفیت و فیرہ قائم ادر موجود ہوجائے تو اس کے خلاف بھی جب نیا عقیدہ اور نظر بید کی صورت و کیفیت و فیرہ قائم ادر موجود ہوجائے تو اس کے خلاف بھی چھوٹر تا البذا ہو ڈسٹنٹ نام کے جوعیسائی مولیو سے مصدی میں احتجاج کرتے ہوئے میسائیت کے محمول تا البدا ہو ڈسٹنٹ نام کے جوعیسائی مولیو سے معدی میں احتجاج کو داختیاتی در احتجاج کی در احتج

نتیج میر درجنوں فی ملی طبقات میں تقلیم ہو بھے ہیں۔ پروٹسٹنٹ نامی اس فرقے کی خصوصیت سے ہے کہ ان کا افغاق صرف اس بات پرے کے عقیدہ ہویا ثقافت، جب کوئی بات موجود اور دارئ کے ہوجائے وان کا اس پر انفاق نہیں رہتا البعتہ صرف ایک بات ایک ہے جوان کے تمام گروہوں میں مشترک وشفق ہے اور وہ ہے بہودیت، اس کے صحائف اور اس کے عزائم، اس کی رسوم اور مقاصد حی کہ یہودی جذبات کی حمایت و مدافعت اور ان کی مخالفت کو خدا اور اس کے تلوین مقاصد کی کا گھڑیت ہے۔

### بوپ صاحب سے ایک سوال:

نہ ہی روایات اور رسوم کے خلاف احتجاج کے بعد دوسرا نظریہ پیش کیا <sup>گ</sup>یا کہ کلیسا اور یا دری کی ضرورت نہیں ہے، کتاب مقدل کا خود مطالعہ کرنا جا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی دوسرے بندے کو واسطہ نہیں بنایا جاسکتا۔ ہر شخص کو خود تحقیق کرکے قرآن و حدیث .....اوه! معاف سیجیےگا! خداوند کامقدس کلام بیجھنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ جب بیہ نظر پیچل پڑا تو عیسائیوں کے ایک ذبین فرداسکوفیلڈ کوخر پدکراس سے بائبل کی ٹی شرح لکھوا کر اس کی بڑے پیانے پراشاعت کروائی گئی۔ یہ تقریباً ایسی ہی صورت حال تھی جیسے کہ پچھ عرصہ قبل قرآن مجید مترجم کے نام سے بغیرع ٹی متن کے صرف ترجمہ جھاپ کر کثیر تعداد میں يا كستان بجر مين تقسيم كيا كياتها تا كه "مطالعة قر آن تحريك" فروغ ياسكے و وتو خدا كا كرم مواكد علائے کرام کی بروقت گرفت کے سب بیفتئھ گیا ور ٹداگر ہر جدت پیندمفسرا پنا مجروتر جمہ و تفسير جھاپنا شروع کرديتا تو نوبت جانے کہاں تک پنچتی )اس شُرح میں جابجا يہودي عقائد واخل کردیے گئے تھے۔اب ہوا یوں کہ قدیم متن مشکل اور جدید حاشیہ آسان تھا، اہذا مشکل متن کی بجائے آسان حاشے کارواج ہوا اوراس نئی بائبل کے ذریعے یہودی عقا کدعیسا ئیوں میں تھیلتے چلے گئے متعصب عیسائی یا در یوں کے دلوں میں بھی یہود کی قربت اور ہمدر دی پیدا ہوتی گئی جتی کہ قدیم عیسائیت ہےروگردانی، آزادخیالی اورعیسائی اکابر کی تعلیمات کی تقلید ک بجائے من مانی تشریحات ماننے کے نتیج میں ۱۲۷ کتوبر ۱۹۲۵ء کا حادثہ پیش آیا۔ بیدہ دن تھا جب رومن كيتھولك عيسائيت جواصل بنياد برست عيسائيت تھي ، بھي يبوديت كے آ گے ڈھير

ہوگئی اور ویل کن ثانی کے ایک حکم نامے Nostra Nation کے تحت عیسائیت کے ایک بنیادی عقیدے اور عباوت کو بکسرختم کر دیا گیا۔اس سے پہلے یوری عیسائی دنیا کا متفقہ عقیدہ تھا كه يبود ( نعوذ بالله ) خدا ( ليعني حضرت من عليه السلام ) كي قاتل قوم (Diecide Nation) ہے۔ لہذا یہودیوں پرلعنت جیجنا ان کی عبادت کا اہم ترین جز تھا۔ بیعقیدہ اورعبادت فذیم عیسا ئوں لینی رومن کیتھولک جرچ میں باقی رہ گئ تھی مگر دیپ کے ایک تھم سے بیجھی موقوف ہوگئی اور جعہ جزنیہ یاعید نصح (Good Friday) کے نام سے کی جانے والی وہ مخصوص اور اہم ترین عیادت جوانیس صدیوں ہے عیسائیت کےلواز مات میں ہے تھی اوراس میں بہودیوں پر علانہ طور پرلعت بھیجی جاتی تھی، ختم کر دی گئی اور انہیں قتلِ میچ کے جرم سے بری الذمہ قرار وے دیا گیا۔ اس موقع پرہم جناب بوپ سے بیرتونہیں بوچھتے کدسی عقیدے یا عبادت کو موقوف کرنے کاحق انہیں یا کسی اور انسان کو حاصل ہے یانہیں؟ لیکن ان سے بیروال کرنے میں پوری دنیا حق بجانب ہے کہ وہ کسی تاریخی حقیقت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب یہ بات انسانی تاریخ کی متفقه اور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ یہود نے سیم سی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نا قابل بیان اذبیتی دی تھیں، ان کونعوذ باللّٰدثم نعوذ باللّٰد ولدالحرام کہا، ان کے قمل کا فتوی جاری کیا، انہیں کا نثوں کا تاج پہنا کر بھانی کا جلوس نکالا، راستے میں بے حدوحساب گتا خیاں کیں، سیحی عقیدے کے مطابق انہیں ہاتھ یاؤں میں سات سات انچے کی کمبی کیلیں ٹھونک کرسولی پرچڑھادیا۔حضرت بیوع اسیح علیہ السلام کا بہودیوں کے ہاتھوں صلیب دیا جانا عیسائیوں کا اپیاعقیدہ ہے جوان کی پیچان اور ایمان ویقین کا اپیاجز ولا یفک ہے کے صلیب کے بغير عيسائيت كانصور كوئي معنى نہيں ركھتا......حتىٰ كه حاروں بائبل ميں اس كا ذكر ہے....اس تاریخی حقیقت کو بوپ صاحب یا کوئی دوسراشخص کیسے بدل سکتا ہے؟

اسرائیلی مولو بول کی تھیپ: اب تک تو معاملہ بائیل کی تشریح کی حد تک تھا۔ اگا قدم اس سے بھی خطرناک اٹھایا گیا، مارٹن لوتھر سے پہلے کتاب مقدس صرف انجیل پر شتمتل ہوتی تھی، اس نے تو رات کو بھی اس کا حصہ بنایا۔ اس کی تحریک سے عیسائی تو رات کی عصمت وصدافت پر ایمان لائے، اسے دل ہے وحی تشکیم کر کے اس ہے براہ راست رجوع کرنے لگے، اورا ہے'' قدیم عہد نامہ'' کے نام ہے کتاب مقدس ہائبل کا حصہ بنالیا گیا، انجیل کو'' نیاع پدینامہ'' کی خوبصورت اصطلاح دی گئی۔ (ہمارے باں بھی عیسائی مشنریوں کوآپ دیکھتے ہوں گے کہ خدا کا مقدس کلام پڑھنے کی دعوت اس عنوان ہے دیتی ہیں کہ مطالعہ تو ہر مذہب کا کرنا جاہیے ) تورات اور بالخصوص اس کے محرّ ف اور تبدیل شدہ حصوں ئے مطالعوں ہے عیسائی د نیامیں نئے مدہبی رجحانات کی لہر چلی ادروہ رفتہ رفتہ اس امر کے قائل ہوتے چلے گئے کہ فلسطین یہودیوں کی سرز مین ہےادراسرائیل کا قیام بائیل کی پیش گوئیوں کی پختیل ہے،اسرائیل پر تنقید گویا پائیل کی تکذیب اور خدا برحرف گیری کے مترادف ہے۔ حتی کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کچھ عرصے سے کتاب مقدیں کا جونسخہ چھاپ رہی ہے اس کے آخر میں ہیکل سلیمانی کا خیالی ماڈل بھی چھایا جاریا ہے(اب تو ماکستان میں بھی اسرائیکی مولو یوں کی ایک کھیب پیدا ہوگئ ہے جو یہودی ریتوں سے انٹرنیٹ پر گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے بعداس موضوع پر یہودی اسکالروں کے لکھے گئے مقالے اپنی طرف منسوب كركے شائع كررى ہے كە دمسجد اقصىٰ يريمود كاحق ہے '' بلكه اب تومسجد اقصىٰ كے لفظ 'کا تکلف بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب تو وہ صاف صاف میاک رہے ہیں کہ''احاطہ بیکل'' کی تولیت یہود کومکنی چاہیے ) بدنظر بدرفتہ رفتہ اتنا پختہ ہو گیا کہ عیسائی خصوصاً امریکا و برطانیہ کے عیسا ئیوں میں بہود کے لیے''محت'' بلکہ ممنونیت اورتشکر کے حذیات پیدا ہوتے گئے کیونکہ ان کے خبال میں یہود دنیا بھر سے اسرائیل میں جمع ہوکر وہ کچھ کرتے جارہے ہیں جوخو دعیسائیوں ہے نہ ہو۔ کا یعنی اس جگہ ہے مسلمانوں کا انحلاء ایک غیرمسلم ریاست کا قیام جہال حضرت عیسیٰ علیہالسلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ چنانچہ بیویسائی اگر چہ یہوداور یہود ہت کے لیے تقارت آ میز خیالات رکھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ'' خداامر رکا محض اس لیے مہر مان ہے کہ امریکا یہودیوں پرمہربان ہے۔''اس نظریے کی بنیادتورات کا بدعہدہے جس کی تعلیم پائبل کے ہرطالب علم کودی جاتی ہے: ''اور (اے اسرائیل!) جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا اور جو تجھ پرلعنت بھیج میں اس پرلعنت بھیجوں گا۔''امریکا میں صہیو نیوں کا سب سے بڑا عیسائی و کیل جیری فال ویل اینے وعظوں میں کہتا پھرتا ہے:''وینی لحاظ سے ہرعیسائی کو جاہیے کہ اسرائیل کی جمایت کرے، اگر ہم اسرائیل کو تحفظ دینے میں ناکا م رہے تو ہم خدا کے آگے اپنی اسرائیل کی جمایت کرے، اگر ہم اسرائیل کو تحفظ دینے میں ناکا م رہے تو ہم خدا کے آگے اپنی اس اہمیت کو دیں گے ۔"ان کے خیال میں سارے عرب' متحق و تملی کے بیشتر خطوں سے نیست و نا پود کر بنا چاہیے کیونکہ خدا نے بیمود میں سے جموعہ سے ہیں، بیان کی راہ میں رکا وٹ ہیں۔ در بیشتر خطوں' کے لفظ پر شاید تار کمین نے کور نہ کیا ہوگا۔ اس سے مرادع راق ، اُردن، شام، لبنان اور سعود کی عرب کا مدینہ منورہ تک کا حصہ ہے جیسا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی اندر کی دیوار پرشافتہ میں دکھایا گیا ہے۔

### خون آشام حيگا دڙين:

د یکھا آپ نے یہودیت کا دجّالی کمال! ''جمسے دشن'' وہ خود تھے لیکن عیسائیوں کی ا کثریت کوانہوں نے یہ باورکروا دیا ہے کہ دمسے دشن' مسلمان میں لبندااس وقت عیسائیوں اور یبودیوں نے اپنی تاریخی دشنی بھلا کرایک بات پرانفاق کرلیا ہے کہ مسلمانوں کوکسی طرح ختم کرویا محکوم بناؤ، آپس کے جھکڑے ہم سے کی آمد کے بعد نمٹالیس گے۔انہوں نے اگر عیسائیت كو برحق كها تو فبها اورا كريهوديت كو دنيا پر غالب كيا تو بھى سرتسليم خم - آج كل امريكي اور برطانوی عیسائیوں کی اکثریت اس ذہنیت کی حامل ہے اور پیڈھرناک جراثیم اس کے طبقہ بالا میں بھی پوری شدت سے سرایت کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک زماندالیا تھا کہ امریکی صدر جارج واشتکش نے بیود کوخون آشام جیگا دڑیں (Vampires) قرار دیا تھا کیکن پھرا کیک وقت الیا بھی آیا کہ امریکی صدر بھی تحریف شدہ تشریحات کے شدت سے قائل ہوگئے۔ رونالڈریگن جیسےصدر کی بیشتر یالیسیال''اسکوفیلڈ بائبل'' کی پیش کوئیوں پینی ہوتی تھیں۔اس کو یقین تھا کہ آرمیگا ڈون کا معرکہ عظیم اس کے پہلے دو رصدارت میں نہیں تو دوسرے میں ضرور پیش آئے گا۔ اس کے بعض مشیرتو بنیاد پرتی میں اس حد تک آ گے چلے گئے تھے کہ ما حولیات کے تحفظ ، خاندانی منصوبہ بندی اورخوداختیاری موت جیسے مسائل پر بحث کوونت اور سرمائے کا ضیاع سجھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ سارے داخلی پروگراموں میں تخفیف کرکے سرمائے کو آزاد کردینا جا ہے تا کہ آرمیگا ڈون کی جگ اڑنے کے کام آئے۔ریکن کے نائب

جارئ بش مینئر متے، بیان معاملے ہیں ان ہے بھی زیادہ پیش گوئی پرست تنے ۔ آزاد چلن اور مشکل کر دار کے حال بل کلنٹن نے تو برطا اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کسی معلکوک کردار کے حال بل کلنٹن نے تو برطا اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کسی مورے پیس ڈیو ایے جارئ بیش جو کسی پلنے والے ہیں اُن کے حقل کے جارئ بیش داری کہ دو میبود کی گود میں پلنے والے میسائی فرقے پر بشنٹ کی کئر صهونیت نواز شاخ ''ایونجلسٹ'' سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ایک فضائی سنر میں ان کو کوئی پادری نہ ملا تو تحتر سہ کونڈ و صاحبہ سے دعا ئیر سروک کروالی تھی ۔ افغانستان کے طلاف حملوں کے وقت وہ اسے صلیبی جنگ (The Last Crusade) کہدکردل کی بات زبان پر لے آئے سے تھے کین کھر پورووا سے گول کر گئے ۔

ست سودے اور مہنگے قرضے:

الغرض اب ایسانازک دورآ گیاہے کہ یہودعیسائیوں سے زیادہ اورعیسائی یہودیوں ہے بڑھ کرمسلم دشمن بن چکے ہیں۔ بید دنوں مل کرمسلمانوں پروہ ہٹھکنڈ ہےاستعال کررہے ہیں جو مبھی ایک دوسرے پراستعال کیے تھے یعنی مردوزن کے آ زادانہ میل ملاپ کارواج ،حکمرانوں کوخریدنے کے لیے ستے سود ہے کرنااورملکوں کو قابوکرنے کے لیے مہنگے قرضوں کے جال میں جکڑنا، میڈیا برگرفت اور فحاثی وعریانی کا فروغ ،سود، جوئے اور رشوت کا لقمہ ہرمنہ میں پہنچانا تا کہ کسی کی دعاء و مناجات قبولیت کے قابل نہ رہے، نصاب میں تبدیلی خصوصاً یہود کی غداریوں اوران کےخلاف غزوات کے تذکرہ کو حذف کرنا (یا کتان کے نئے نصاب میں چھٹی جماعت کی اسلامیات میں غزوۂ احزاب کی تفصیلات بد کنے کے علاوہ''غزوہُ خیبر'' کی جگه 'جسکے خیبر'' کا عنوان رکھا گیا ہے۔آ غا خانیوں، بہائیوں اور قادیا نیوں جیسے فرقوں کی یرورش اور سریری کرنا، (اسرائیل میں صرف ان تین ''مسلمان'' فرقوں کو کام کرنے کی احازت ہے) یہودی علاء سوء کے نام نہاد مسلمان شاگر دوں کی کھیپ کی کھیپ تیار کرکے مسلمان ملکوں میں انجیکٹ کرنا اورمسلم عوام کوعلا ومشائخ سے فیضاب ہونے کی بجائے ان فاری ڈاکٹروں، پروفیسروں اوراسکالروں ہے استفادے کی اہمیت جتانا، مٰہ ہب میں نیت نئی بحثیں اٹھا کراہل علم کوان میں مشغول کرنا اور فروعی مسائل کو دین وایمان کا مسئلہ بنانا، مین

الاقوامی کار دبار پرمانی پیشن کمپنیوں کے ذریعے کنٹر ول حتی کہ دیبات میں بھی اوگ منٹے کی جگہہ فرتخ استعمال کرنے گئے ہیں، کہ کی لئی اور خشنڈ ائی کی جگہ پینیپی اور کوک پینے گئے ہیں، گرمی میں شنڈک دینے والی مہندی کی جگہ کیمیا وی مادوں سے بنا ہوا ہمیز ککر استعمال کرتے ہیں۔ اندر کا دشمن:

ان دونوں قوموں کے پاس جتنے وسائل تھے اور انہوں نے جس طرح بے دریغی انہیں استعال کیا اس حساب ہے تو مسلمانوں کواب تکٹھکانے لگ جانا چاہیے تھا مگراسلام چونکہ عیسائیت کی طرح چندرسوم اور دعاؤں کا مجموعهٔ نبیں کہ یہودیت کے آ گے جلد ڈھیر ہوجائے ..... یہ ایک متحرک، زندہ اورعملی ندہب ہے،مسلم عوام کا اپنے علائے کرام،مساجداور قرآن یاک ہے تعلق ہے، ان کو دینی مدرہے اور خانقا ہیں دینی غذا فراہم کرتے رہتے ہیں اور ان کے علائے کرام بیدارمغزی ہے کام لیتے ہوئے باطل فتنوں کو بے نقاب کرتے ہیںاور شیخ محمد، بابر چو بدری، جاوید غامدی اورفرحت ہاشی جیسے لوگوں پرنظرر کھتے ہیں،اس لیےمسلمان انتہا کی سخت حان ثابت ہوئے ہیں۔ان کی زبردست مزاحت نے دشمن کو بوکھلا دیا ہے۔ پھر قربان جائے جہاداور محاہدین ہے جن کے اہونے اسلام کے جراغ کو نیصرف بچھنے ہے محفوظ رکھاہے بلکہ اس کی روشنی کو تیز تر کرنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہودیت نے بروشلم کے کاسا بلانکا (کاسابلانکا کے معنی قصر ابیض کے ہیں جو یہودی زہبی داستانوں کے مطابق ان کی نئ مقدس آبادی کا صدرمقام ہے۔امریکا کی صدارتی رہائش گاہ وہائٹ ہاؤس کے معنی قصر ابیض میں) ہے ہیکل کی طرز پر قائم اسرائیلی یارلیمنٹ تک کا سفر کر چکی ہے مگر دہاں سے القدل کی چٹان تک کے راہتے میں ہر ہر قدم پراہے زبردست مزاحمت کا سامنا ہے۔اس مزاحمت کو كزوركرنے كے ليے اسرائيل كوسلم ممالك سے تسليم كروانے اور قضية فلسطين كو يورك ونيا كے ملمانوں کا زہبی مسّلہ کی بچائے عربوں کا سیاسی مسّلہ باور کرانے کی کوشش جاری ہے۔ دخال کے پیروکاراینے پیشوا کے مخصوص دجل سے کام لیتے ہوئے حالات کواینے ڈھب پرلانے میں مصروف ہیں۔اب بیمسلمانوں کےامتحان کا دقت ہے کہ وہ سود، جوئے ، فحاشی اور دروغ گوئی

و بددیانتی کے اس طوفان میں بہہ جاتے ہیں یا کتاب وسنت ہے اپناتعلق مضبوطی ہے قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کوحرام کھانے اور حرام پہناوے ہے بچائے رکھتے ہیں؟ اےمسلمانو ایا درکھو جو آح حرام میں ملوث ہوگا ،کل اس کے قدم ہاطل کے مقابلے میں نہ جم سکیس گے۔ ایک حدیث کے مطابق و بچال کے خلاف جنگ میں صفب آ رامسلمانوں کی افواج کا ایک تہائی حصہ بھاگ کھڑا ہوگا جے اللہ تعالی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ و ہی لوگ جول گے جو ساسنے کے دشمن پر غلب تو جاہتے ہیں کین اندر کے دشمی پر غلب نہیں یا سکتے۔

# گش ایمونیم

اسٹینے گولڈ فلیٹ جنوبی افریقہ کے ایک متوسط یہودی گھر انے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا خاندان کٹر ندیجی تو تھالیکن کیچیز یادہ تعلیم یافتہ نہ تھا۔ گولڈ فلیٹ کوبھی واجھی کی تعلیم کے بعد کاروبار کے ''میبودی گر'' سکھنے کے لیے تجارتی پنڈتوں کے حوالے کردیا گیا۔ گولڈفلیٹ نے جب یہودی بڑوں کے پاس آنا جانا شروع کیا توان زمانہ شناس اور گھاگ کاروباریوں نے اس کے والد کوریورٹ دی کہ تعلیم کی طرح اس کا ذہن کاروبار میں بھی نہیں چنتا ، بہتو گند ذہن اور کا بل سانڈ کی طرح غبی اور از کاررفتہ ہے۔ گولڈ فلیٹ کے لا کجی اور بخیل والد کواس سے بڑی تشويش هو كي، وه آخرى عمر مين اين اردگرد بهت ي دولت اوراسباب تعيش د كيف كاخواهش مند تھااوراس کی جاہتے تھی کہ جواس کی ناآ سودہ تمنائیں بوری نہ ہوئیں ان کواس کا بیٹااس کے لیے پورا کر دکھائے گا۔اس نے بڑی کوشش کی مگر گولڈ فلیٹ کے وحثی مغز میں وہ جراثیم ہی نہ تھے جوہلم وبئر سکھنے کے لیے در کار ہوتے ہیں۔ گولڈفلیٹ نے آ دارہ گردی شروع کردی،اس کا اُٹھنا بیٹھنا اوباش بیبودی لڑکوں کے ساتھ ہوگیا جو دنیا کی ہر بُرائی اس یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ وہ خدا کی محبوب قوم کے میٹے ہیں۔اس کے والدین کو پچھے بیتہ نہ تھا کہاں کی شاہیں اور راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ رفتہ رفتہ اس کا گھر آنا جانا کم ہوگیا یہاں تک کدایک دن اس کے والد نے سٹا کہ وہ کش ایمونیم (Gush Emunim) والوں کے ہتھے چڑھ کر'' وفاداروں کے د ہے''(Block of the Faithful) میں شامل ہو گیا ہےاور جنو کی افریقہ سے نقل مکانی كرك دميراث كي سرزيين 'جايبنجاب جهال وهاب يبودي نوآباديول ميں رہتا ہے جن كے

باشندےسب سے پہلے''مسچا'' کااستقبال کرنے کااعزاز حاصل کریں گے۔ ''وفاداروں کا دست'' کیا چیز ہے؟ بیان متشد داور جنو لی صہیو نیوں پر مشمل گروہ ہے جن کی ۔ زندگی کا دا حدمقصدمسجد اقصلی کے محن میں موجو دمقدس چٹان پر قائم گنبدکوشہید کرنا ہے تا کہ اس چٹان پر تیز سرخ رنگ اور بے داغ کھال والے کم عمر و بے عیب سانڈ کی قربانی دی جاسکے۔ يبود بھى عجيب قوم ہے۔ جب سيدنا حضرت موى كليم الله عليه السلام ان لوگائے كى قربانى كائتكم سناتے تھے تو طرح طرح حیلے بہانے ان کی جان نہ چھوڑتے تھے۔انہوں نے بے جاہاتیں یو چھکراسے مقدس نبی کودق کر چھوڑااوراب ہزاروں سال بعدانہیں قربانی کی رسم پوری کرنے کا سودا آچڑھا ہے۔ان کے ربیوں کے مطابق بیقربانی اس قربانی کی بادگار ہوگی جو (بیودی عقا کد کے مطابق ) حضرت ابرا ہم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی بے مثال قربانی ہے قائم ہوئی تھی (یہودیوں کے مطابق ذیج اللہ،سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جنہیں اس پقریر راوخدا میں قربان کیا گیا تھا جکہ مذہبی ھاکق ہے ہے کہ تاریخی شواہد کے اعتبار سے بھی ہیہ بات کسی طرح درست ہوہ بی نہیں سکتی ) اس گروہ کے ارکان میہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی۔انہوں نے '' ریوشلم ٹیمیل فاؤنڈیشن' جیسے ملتے جلتے ناموں سے ایسی شنظییں بنارکھی ہیں جوٹیمیل ماؤنٹ (Temple Mount) کوہیکل کی تغییر کی غرض ہے صاف کرنے کے لیے دنیا مجرکے یہودیوں سے لاکھوں ڈالر چندہ اکٹھا کرتی ہیں۔ان تظیموں کے ارکان زیادہ تر دریائے اُردن کے مغربی کنارہ (West Bank) میں ان زمینوں میں رہتے ہیں جو السطینی مسلمانوں کو قتل و غارت کے ذریعے جلا وطنی پر مجبور کرکے حاصل کی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکومت ان آبادیوں کے گرد اونچی اونچی نا قابلِ عبور دیواروں کے ذریعے حفاظتی حصار قائم کررہی ہے۔ان تنظیموں کی شدت پسندی اور دیوا گی کی حد تک پنچے ہوئے د ما غی سرسام کا انداز ہ اس ہے لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں ہے ایک رسوائے زمانہ تنظیم اسٹرن گینگ (Stern Gung) نے مہا جر کیمپوں میں مقیم مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے خون سے (نہتے لوگوں کوسامنے دیکھ کریبود غراتا بھیٹریا بن جاتے ہیں) اس بے دردی کے ساتھ ہاتھ رینے کہ اس کی خبریں مغربی پر لیس میں پہنچنے سے مغربی دنیا پر بھی ارزہ طاری ہو گیا ساتھ ہو انھورڈ بوڈ بن گورین کی جہ اس کو اٹا نونیت کا مجرم تھبرا کر اس پر پابندی لگا دی سختی حالا نگداس انگل کا پہنچنے اسٹی حالات کی حد سختی حالا نگداس انگل کا پہنچنے اسٹی حسام مش پالیسی اور شقاوت تبلی میں خود بھی بدنائی کی حد سنظیم کے ایک جنونی ممبر نے القدس شبر کے کنگ ڈ بوڈ بول میں جہاں برطانوی فوتی اور سنظیم کے ایک جنونی ممبر نے القدس شبر کے کنگ ڈ بوڈ بول میں جہاں برطانوی فوتی اور سفارتکار تھبر ہے ہوئے جو کہ ہوگی میں جہاں برطانوی فوتی اور الجد فلسطین سے ذکل جا کیں اور یبود کو اپنی مشققاند سر پرتی سے آزاد کردیں۔ اس بم دھاک میں برٹش کیکرٹر بیٹ اور بیود کو بی مشققاند سر پرتی سے آزاد کردیں۔ اس بم دھاک میں برٹش کیکرٹر بیٹ اور بیاتھ کی اسٹی فوتی تی ٹیڈ کوارٹر باہ ہوگیا تھا اور ۱۰۰ سے زاکدا گریز اپنے پالے مقدر ہے۔ برطانوی حکومت کے تیکر بیٹر بیٹ بیس بم رکھنے والا پیمبر جنوبی اور فوجی کا تارک الوطن مقدر ہے۔ برطانوی حکومت کے تیکر بیٹر بیٹ بیس بم رکھنے والا پیمبر جنوبی اور ایک کا تارک الوطن پیدہ اکٹھا کرتا تھا کہ اور پہنچ جیسے دیگر جنونیوں کے ساتھ می کر راب مقصد کے لیے جندہ اکٹھا کرتا تھا کہ اور موجود سے مسلانوں کی عبادت گا ہوں کوئتم کر دیا جائے تا کہ اس کے بیت میں ایک خونی جاتی ہو گیا ہورٹر یہ سے قریب تر آ جائے۔

چچو معین صرفر میں کرمیاں ہوئیائے میں جو سے بیان و می و میں مات کیا مسلوم 1514 میں برطانیہ کی سر پریتی میں حاصل کرلیا گیا۔

ی بروننگم (القدس شهر ) کوسهیونی سلطنت کا دارالخلافه بنانا۔ بیہ تقصد ۱۹۲۷ء میں امریکا کی نگرانی میں پورا کرلیا گیا۔

ا تنام مسلم ممالک کونسی، لسانی، گروہی تصادم کے نتیج میں تو ڈکر مسلم اور غیر مسلم باشدوں کو اکھنا کر مسلم اور غیر مسلم باشدوں کو اکھنا کر کے مشرک کی ایش کر اجن کے حکمر ان اس کیا اور اقوام متحدہ کے انتخاب کے تحت مقرر کیے جا کیں گے اور جن کے تمام تدرتی صندی، آبی، معدنی اور ویا کی اور دیگر و مبائل غیز بنگی ، پائی، گیس اور فون وغیرہ بنیا دی ضروریات کے ادار سے پر ائیونا کزیشن کے ذریعے بین الاقوامی میبودی کمپنیوں ( Companies کی استوں میں تقسیم کر کے وہاں ایسے حکمران مساط کرواد ہے گئے ہیں کہ جن کو نبری خیاش کہ تمارے تیل کی دھار کسی اور کے پاس ہے۔ ان باتوں کوئی افسانہ تبھے گا اور تجھ لوگوں کوان میں اسپنے وطن کے حالات کی تصویر کا مسلم کی تاریخ کی بیات کے۔ ان باتوں کوئی افسانہ تبھے گا اور تجھ لوگوں کوان میں اسپنے وطن کے حالات کی تصویر کا مسلم کی استانہ کی تاریخ کی ہیں۔ ( Think Tanks) کھنٹی کے ہیں۔

اوراب توایک مسلم ادر سابقه پاکستانی دانشور ڈاکٹر ابوالمعالی نے بھی اپنی کتاب The Twin Eras of Pakistan میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ (خاکم بدہن ) نئے ہزار ہے کی پہلی و مائی کے اختیام تک یا کستان کئی نکڑوں میں تقتیم ہو چکا ہوگا۔ پہلانکٹرا جواس علاقے کا سب ہے زیاد ہرتی یافتہ ،خوشحال اورمعدنی وصنعتی طاقت ہوگا،ری پیلک آف بلوچستان ہے۔ دوسرا كرا چې اور حيدرآ با د (شېرې سنده ) كوملا كرليافت پوريا جناح پور، تيسراديباتى سنده پرمشتنل سندهو دلیش، چوتھا شالی علاقہ جات اور آ زاد ومقبوضه تشمیرکوملا کرمتحدہ تشمیرکی شکل میں ہوگا۔ بیہ کتاب وینٹیج پرلیں مین ہٹن نیویارک ہے۔ ۱۹۹۲ء میں شائع ہوکر ۱۹۹۳ء میں یا کستان آ چکی ہے، عام دستیاب ہےاور پڑھنے والے ہم وطنوں کے حوصلوں کی بلندی کا کام دے رہی ہے۔ ا چوتفاصیہونی عزم نہایت علمین ہے یعنی مسجد اقصای کوشہید کرکے بیکل سلیمانی تعیر کرنا۔ اس کے لیے ہرسطے پر کام ہور ہاہے۔ایک طرف گولڈ فلیٹ جیسے دہشت گرداوراسٹرن گینگ جیسی بدنام زمانتنظییں اینے منصوبوں کی نوک بلک درست کررہی ہیں، دو مری طرف صیہونی میڈیا بید کوشش کررہا ہے کہ فلطین پر قبضے کی حقیقت کے ادراک ہے مسلمانوں کو بہادے۔ چنانج بھی اس کو'' ہزاد کی وطن''اور'' تو می غیرت'' کاعنوان دے دیاجا تاہے ،کھی اے'' پچھنی ہوئی زیین اور لٹے ہوئے مال'' کامسکہ بتایا جاتا ہے۔ بھی اسے' خانماں برباد فلسطینیوں' کے ساتھ' سپر طاقتوں کا کھیل'' کہ کرمعالمے کی نزاکت کودبا دیاجا تا ہے۔ یعنی غضب بیہے کہ اس مسئلے ہے دین اور نہ ہب کے عضر کو خارج کر دیا گیا ہے اور اب سی کوشعور ہی نہیں کہ بیاسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان زنین کا تناز عنبیں جو ندا کرات ہے حل ہوجائے گا، بلکہ بیتی و باطل کا معرکہ ہے جس میں ہرصاحب ایمان کی آ زمائش ہے۔ پیرحمانی اور شیطانی قو توں کی جنگ ہے جس میں ہرایک کلمیگوا بن حیثیت کے بقدر جوابدہ ہے۔ تیسری طرف مسلم معاشروں میں نو خیز اسرائیلی مولویوں کی کھیے تیار کی جارہی ہے جومسجد اقصیٰ اورارض فلسطین کومظلوم یہود بیاں کی میراث قرار دیتی ہے جےاگران کے حوالے نہ کیا گیا تواست مسلمہ نکذیب آیات اللہ کی مرتکب ہوگی۔ چوتھی طرف وجل اور فریب کی شعبرہ بازیاں ہیں۔ آٹارقدیمہ کی کھدائی کے بہانے مسجد اقصیٰ کے نیچے گہری

سُرِ تَكْمِين كھودكروبان عارضى طور پر يبودى عبادت جارى كى جاچكى ہاور يبودى بنا ہے عوام كويد باوركروار ہے ہيں: '' في الحال زير زمين اور مستقبل قريب ميں يرسر زمين ''اس زير زمين منصوب كوزمين كے اوپر لانے كى وہ كوشش جس كے ذريع آخرى مرحلے كا آغاز ہوگا، يبوديوں كى اصطلاح ميں ''گش ايمونيم'' كہلاتى ہے اور جواس خوفاك اور خطرناك عمل كے متجانب اثرات (Collateral Effects) كے مطابعة كى تحيل كے بعد اس ظہور ميں آيا ہى جا ہتى ہے۔

🖈 صہبونیت کا پانچواں عزم گریٹراسرائیل کا قیام ہے بعنی فلسطین کے بعد شام، لبنان، اُردن، کویت اور عراق مکمل جبکه سعو دی عرب، مصراور ترکی کے کچھ علاقوں پرمشتمل عظیم تر صہبونی ریاست کی تشکیل جومسیائے منتظر دموعود ( دعّال اکبر، جدیدترین ٹیکنالو جی کے ذریعے خدا ناشناس دنیا کواینے چنگل میں کرنے والا، نئے عالمی نظام کاسر براواعظم ) کےشایان شان ہوگی اور یورے کرہ ارض کے لیے وضع کیے گئے "نئے عالمی نظام" New World (Order کونا فذکر ہے گی۔ واقفان حال مسلم زنماء پار ہاس کا اعلان کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا سانب ان تمام مسلم مما لک کو ہڑ ہے کر جائے گا مگر دور یار کے مما لک فلسطین کی چھر بھی کچھ فکر رکھتے ہیں، کیکن تمام عرب ممالک خادم الحرمین الشریفین کی پیروی میں کالے دھندے والے گورے کیے وں کی اس جوڑی (بش وہلیئر ) کا سایۃ عاطفت تلاش کرتے رہتے ہیں جن کی رگ جاں پنج يهود ميں ہے صهبونيت كايرورده عالمي استعارات مقاصد كى يحيل كے ليےان حکمرانوں سے دومنہ والے کڑیا لے سانپ کی طرح (جوایک منہ سے بچکارتا ہے اور دوسرے ہے ڈستاہے )سلوک کررہا ہے۔ عالمی طاغوتی نظام اعلان کرچکا ہے: 'جہم آخری اور فیصلہ کن جنگ از رہے ہیں۔ہم ساری دنیا کی طرف سے از رہے ہیں۔'' (صدر بش: خطاب فروری ۱۹۹۱ء) شرکی طاقتیں ہمہ جہتی طریقہ (Many Front Approach) استعمال کررہی ہیں جیکہ خیر کو پھیلانے کے ذمہ دارتا حال ہدی کی قوتوں کے ہتھکنڈوں سے واقف ہی نہیں ۔انہیں کون ہم جائے ذراائے اردگر دی خبرلوا انہیں کون بتائے پہاڑی کے پیچھے سے فوج پڑھی آ رہی

ہے۔ آج آس یلغار کوامت کا ہر فردایے اپنے دائرہ کار میں ذمد دارانداور مخلصانہ کردار کے ذریعے روک سکتا ہے اورا گراییانہ کیا گیا تو پھر کل آنے والے ہولناک عذاب کورو کنا کسی کے بس میں ندہوگا۔

سب ٹھاٹ پڑارہ جائے گا جب لا دیلے گا بنجارا

# زردگنبر کی شبیهه

وْ اكْتُرْكِيمِرِ بِيهُ وْلِفُنِ ابِكِ مِمْتَازَامِرِ كِي سائنس دان ہے۔ یہ کیلی فور نیامیں واقع اشین فورڈ ر پسرچ انٹیٹیوٹ سے وابسۃ ہے۔اس نے تعمیراتی مقاصد کی غرض سے زمین کا جائزہ لینے کے لیےا میسرے کی طرح کاایک راڈارا یجاد کیا ہے۔ بدراڈارز مینی خصیق کے لیےاستعمال ہوتا باوراس حوالے سے خاصا قابل اعتاد ب-اس كا يجادكروه طريق كاريس كى علاقے كى ارضاتی تحقیق کے لیے پہلے ایک فضائی فوٹو گرافری ہوتی ہے پھرز مین کے اندر کی ساخت اور دیر معلومات کے لیے جدید سائنسی طریقہ THERMAL INFRARED IMAGINARY استعال كرتے ہوئے زمين كاندررا ۋارداخل كرديا جاتا ہے جوزمين کے اندر کی آ وازیں بھی جانچ لیتا ہے۔اس جغرافیائی اور ارضی تحقیق کی روشنی میں انجینئر صاحبان این منصوبے کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈائٹر ڈولفن کٹرفتم کا شدت پند (DISPENSATIONALIST) ہے۔ اس کی شہرت من کرمسجد اقعلیٰ کی جگہ بیکل سلیمانی تقمیر کرنے کی مہم چلانے والے مشہور اداروں میں سے ایک ادارے بروشلم ممیل فاؤنڈیشن نے اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فاؤنڈیشن میہ جاہتی تھی کہ ڈاکٹر موصوف اوراس کی فیم ہیکل کی تغییر کے لیے مسجد اقصلی کی زمین کا سروے کرے۔ بظاہراس کا مقصد ارضاتی جائزہ تھالیکن در حقیقت وہ بیچاہتے تھے کہ مسجد انصیٰ کی چار دیواری کے اندر موجود تعمیرات کی بنیادوں کا جائزہ لیا جائے کہ بیس حد تک مضوط بیں اوران کے نیچے سرنگوں کی کس زاویے سے کھدائی اوران میں ارتعاش پیدا کرنے والے آلات کی تنصیب سے انہیں

ابیا نقصان بہنچ سکتا ہے کہ وہ (خدانخواستہ) کچھ عرصے بعد بوسیدہ ہوکرخود ہی گر جا کیں اور اسلامی د نیااس کو یہودی کارستانی کی بجائے قدرتی حادثہ سمجھے۔ ڈاکٹر ڈوففن سے اس کی ٹیم کی آ ہدورفت، قیام اورمنصوبے کی پخیل کے لیے اخراجات کا تخیینہ پوچھا گیا تواگر چدوہ خودعیسائی تھااور یہود کےاں پروپیگنڈے کا قائل تھا کہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر پھیجنے ہے قبل ہیکل کی تغمیر ہوجانی جاہے ....لیکن یہودی تنظیم کے پاس موجود فنڈ ز کے پیش نظراس نے انہیں ساڑھے دیں لاکھ ڈالرز کاخرچ بتایا۔اس تنظیم کو کیولری چیپل نامی سر مابیددار یبودی نے اس' 'عظیم کارخیر'' کے لیے رقم تن تنہا فراہم کر دی اور ڈاکٹر ڈولفن اپنا سائنسی ساز وسامان اور عملے کے ساتھ القدس شہر کنچھ گیا۔ یہ ۱۹۹۹ء کی گرمیوں کی بات ہے۔ وُ اكثر وُلِفن نے ''ز مین تحقیق ہے متعلق راؤار' اور دیگرساز وسامان کے ساتھ کئی ہفتے اس مقدیں شیر میں گزارے۔اس دوران وہ القدس کی تاریخی اسلامی عمادت گاہوں کے قریب کھدائیاں اورا نیسرے کرتا اور مٹی کے نمونے اورمسلمانوں کے رقبل کا جائزہ لیتا رہا۔ جب منصوبے کے اصل حصے بینی متحد اقصلی کے قریب اس نے کھدائی شروع کی اور زمین کے اندر آ واز ول کی جانچ کرنے والاا بکسر *کر*ناچا ہاتوف<del>اسط</del>ینی مسلمانوں میں زبر دست اشتعال پھیل گیا۔ پورے شہر کی فضا خراب ہوگئی، خطرہ محسوں ہونے لگا کہ ڈاکٹر اور اس کی ٹیم پر فلسطینی جانباز فدائی حملہ ندکردیں۔اسرائیل حکومت نے بیرحالات دیکھے تو فاؤنڈیشن کودیا گیا اجازت نامەمنسوخ كرديااورامريكي ڈاكٹركونكم ہوا كەجلداز جلدا نپاساز وسامان لپيٹے اور تملەكوسانتھ كے كر رخصت ہوجائے ۔ ڈاكٹر ڈولفن تو كيلي فورنيا داپس رخصت ہوگياليكن كيا ہم بم رُك گئی؟ نہیں برگزنبیں! بیت المقدس کی جگہ بیکل کی تعمیر یہود یوں کے لیے سرسام بن چکی ہے۔ان کے خیال میں جب تک ہیکل تقمیر نہیں ہوگا ،ان کا نجات دہندہ دخبال اعظم ان کی مدد کو ظاہر نہیں ہوگا اور جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا ان کوحب منشا غلبہ حاصل نہیں ہوسکتا ندان کے مصائب ختم ہو کتے ہیں لہذا اس وقت درجنوں تنظیمیں اس غرض کے لیے کام کرر ہی ہیں کد کی نہ کسی طرح مقدیں میچد کوشہید کر کے اس کی جگدیہودی عبادت گاہ تعمیر کردی جائے۔اس غرض کے لیے

لا کھوں ڈالر چندہ اکٹھا ہوتا ہے اور ان تظیموں کی ویب سائٹ پر ناظرین کوکام کی رفتا راورتر تی مصطلع کیا جاتا ہے۔ ہیکوشش ہمہ جہتی ہے اس میں ہر یہود کی جاہے ....سیاست دان ہویا دہشت گر دغنڈہ، سرماید دار ہویا جوئے کے کسی مرکز کا کیشئر .....ا پنی اپنی حیثیت اور وسعت کے بفتر رحصہ لے رہاہے۔

جون ۱۹۷۷ء سے اب تک ۱۰۰ ہے زائد مرتبہ جو شلے یہودی مسلمانوں کی اس انتہائی مقدس عبادت گاہ پر حملے کر چکے ہیں۔ان حملوں کے لیے اس تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ پیصفرے۱۳۸۷ھ کےموافق ہے۔ یہوہی مہینہ تھاجب تقریباً ۱۳۸۰ سال قبل مسلمانوں کوخیبر کے غداریپودیوں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ان حملوں میں مسلح یہودی رتی سب ہے پیش پیش رہتے ہیں۔ایک مشہور یہودی رئی شومن گورین کو جب اسرائیل کارتی اعظم بنایا گیا تو اس کا ا بتخاب کرنے والوں کے پیش نظراس کی دیگرخصوصیات کے علاوہ ایک بات بربھی تھی کہوہ ١٩٦٧ء ميں بيت المقدس برحمله كرنے والے • ۵ مسلح غنڈ وں ميں سب ہے آ گے تھااوران كي قیادت کرر ہا تھا۔ ان حملوں میں اسرائیلی حکومت بوری طرح ملوث ہے۔ وہ نہیں جاہتی کہ اسرائیلی فوج کے ذریعے کام کروائے اور پھر دنیا بھر کےخوابیدہ مسلمانوں کو جگا کرمصیبت مول لے۔اس کی خواہش ہے کہ بیکام یہودی انتہا پسنداینے طور برکریں اور وہ بڑی بڑی نا قابل عبور دیوار س تغییر کر کے انہیں تحفظ فراہم کرے۔ یہی دجہ ہے کہ ۱۹۲۷ء سے آج تک اسرائیل کے سرکردہ ربتیوں ( نہ ہبی رہنماؤں ) نے ان نظیموں کی کارروائیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ یہودی وہشت گردوں کی طرف سے معجد پر ہونے والے متعدد حملوں کی ایک بار بھی اسرائیلی حکومت کے کسی اہلکاریا کسی سیاسی پارٹی کےعہدیدار نے ..... چاہیے وہ حکومت میں ہو یا ایوزیش میں ..... ندمت نہیں کی ، بلکہ بہلوگ اگرا بنی حماقت کی وجہ سے ایسے کسی منصوبے پر عمل کے دوران گرفتار ہوجا ئیں توان سے نظیم قومی ہیر وجیساسلوک کیا جا تاہے۔ان میں ہے کسی بھی دہشت گرد کو لمبےعرصے قید کی سزانہیں دی جاتی بلکہ اسرائیکی صدر نے ان کی سزاؤں میں خصوصی اختیارات کے تحت تخفیف ہی کی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ سطح پر حکومت ان کارردائیوں کو خصرف پندگرتی ہے بلکہ اس میں وہ در پردہ کمل طور پرشریک ہے۔

حرم قدی پر ہونے والے شدید مسلح حملوں میں وہ بڑے بڑے تمام پر شال رہے ہیں جو

سرکاری ملازم ہیں اور اسرائیلی سرکار ہے بھاری تنخواہ و مراعات پاتے ہیں۔ یہ یہودی رہنما

پریس کے سامنے اسرائیلی عوام کو تو امن کی تلقین کرتے اور عربوں سے تعاقات بہتر بنانے پر

زور دیتے ہیں (مسلمانوں کی جگدوہ عربوں کی اصطلاح عالمی میڈیا جان بو جھ کر استعمال کرتا

ہےتا کہ مسئلہ فلسطین کوعرب یہود کا سیاسی تنازع یا در کراسک کی کئین یمبود یوں کے سامنے کی

جانے والے خطابات ہیں مسلسل اشتعال انگیزی کرتے اور چنونی یمبود کی نیر پرتی اور

قیادت کرتے ہیں۔ ان کے خطابات کا بنیاد کی موضوع کیہ ہوتا ہے: '' ہمیں بھولنا چاہیے

ور قربان گاہ تعمیر کی جائے۔'' امریکا خصوصاً نیویارک (جو چیویارک بھی کہلاتا ہے ) سے

اور قربان گاہ تعمیر کی جائے۔'' امریکا خصوصاً نیویارک (جو چیویارک بھی کہلاتا ہے ) سے

اسرائیل گئے ہوئے یہود کی اس حوالے سے سب سے زیادہ تعتمدد ہیں۔ آسے بان میں سے چند

امرائیل گئے ہوئے یہود کا اس عوالے سے سب سے زیادہ تعتمدد ہیں۔ آسے بان میں سے پیل

۔ بیٹ سبولی براؤن بروک لین کار ہنے والا ہے،اس نے ''مسیحا کے استقبال'' کا شرف ما سل کرنے کے لیے نبدیارک کی پُر آ سائش زندگی کو چھوڈ کر مقیوف فلسطین کی ایک یہودی بستی میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ بگویا (TEKOA) نامی میاستی بیت اللحم میں ہے۔اس نے صحافیوں کے ایک گروپ ہے بات چیت کرتے ہوئے کہا: '' ماؤنٹ موریا پر مسجد اقتصٰی کی موجودگی اس زمین پر بڑا بوجو ہے۔ بروشلم کی کسی بھی تصویر پر نظر ڈالو، مسجد اقتصٰی نظر آ جائے گی ۔ [بیت المقدس کے زردگنبد ہے بیہود ہوں کے بغض وعناد کا اس ایک جملے ہے اندازہ کیا گی ۔ [بیت المقدس کے زردگنبد ہے بیہود ہوں کے بغض وعناد کا اس ایک جملے ہے اندازہ کیا جا سات ہے اسے نو جانا تا ہی ہوگی ایک کی میں گئی ہی کام لازی طور پر کریں گے۔ تاکہ کام لازی طور پر کریں گے۔ تاکہ کام لازی طور پر کریں گے۔ تاکہ کی جملے اور ساری دنیا دیکھ لے کہ جم میہود یوں کا قبضہ سارے کام لازی طور پر کریں گے۔ تاکہ عرب اور ساری دنیا دیکھ لے کہ جم میہود یوں کا قبضہ سارے۔ '

اس رابرٹ فرائیڈ بھی امریکا ہے گیا ہوا ایک یہودی آباد کار ہے۔اس سے جب

پوچھا گیا کہ محید افعلی کو تباہ کردینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہوسکتی ہے کیا آپ کواس کا انداز ہیں؟ تواس کا انداز ہیں؟ تواس نے کہا: ''د ٹھیک! بالکل بی بات ہے لیکن ایکن بی جنگ تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جینیں گے، چرہم تمام عربوں لینی فلسطینی سلمانوں کو، بقیہ عرب سلمانوں کو این دولت شاد کرنے اور اس کا مصرف ڈھونڈ نے سے ہی فرصت نہیں] اسرائیل کی سرزمین سے دکال دیں گے اور تب ہم اپنی عبادت گاہوں کو از سر نوفقیر کریں گے۔''

پڑ۔۔۔۔۔روزن ہوور نامی ایک میہودی تنظیم کا اعلیٰ عبد بیدار میہودی دہشت گردوں کے لیے دنیا بھر کے میہود کے میہودی کے ایک میہودی کے دنیا بھر کے میہود کے میہود کے عبادت گاہ کی تغییر کے لیے مسجد اقصائی کو تباہ کرنے سے اگر تغییری جنگ عظیم شروع ہوجاتی ہوتی ہوتاتی ہوتا

قوبرادرانِ اسلام ہیے ہیں وہ حالات جن کی روسے ایک اندھا بھی تجھ سکتا ہے کہ مسجدِ اقصیٰ سخت خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ اس پر سازشوں کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمانوں نے اسپے زخی جسموں ہے اس کے گردھافتی دیوار کھڑی کررگئی ہے لیکن وہ کب تک نتجا اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ ان کانہیں پوری اُمتِ مسلمہ کا، روئے زمین پر بنے والے ہر کلمہ گوئی غیرت ایمان کا مسئلہ ہے لیکن حالت میہ ہے کہ فلسطین کے نم ہیں شریک ہونے پر کوئی آ مادہ نہیں۔مسلمانوں پر جومصاب نازل ہور ہے ہیں ارکا ایک بڑا سب میہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقدس مقامات کو بھی مجلا رکھا ہے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے بارے میں ایمی سنگ دلانہ ہے حمل کا مظاہرہ کررہے ہیں کہ اس کے انہا مرکوسوچ کر روح کا نب اٹھی ہے۔

ر بیج الاول کے مہینہ میں ہمارے ہاں خانہ کعبداور مسجد نبوی کی شیہیں بنائی جاتی ہیں۔ان مقامات سے محت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔اس لیے وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس مظلوم مبجد کا کیا ہوگا جو یہود کے قبضے میں ہےاورکوئی اس کو یاد نہیں کرتا۔واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دونہیں، تین مقدس مقام ہیں: بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ پہلے دومقام پرتومسلمان حاضری بھی دیتے ہیں اوران کی خوبصورت تصاویر بھی ہر گھر میں آ ویزاں ہیں۔ بہت ہی مساجد میں روضۂ مطہرہ جیسے خوبصورت گنبد بھی بے ہوئے ہیں۔فیصل آباد میں ایک فیکٹری کے ساتھ بنی مسجد میں ایک گنبد کےاندرا تنا خوبصورت اور نفیس کام ہواہے کہانسان گسن ذوق کی دادد بے بغیز نہیں رہ سکتا۔ یہ سلمانوں کےعشق ومحبت کے جذبات ہیں لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اینے تیسرے مقدس مقام کو بھی نہیں جوانا چاہیے ہمیں اس مسئلہ کوزندہ رکھنا ہوگا کیونکہ مستقبل قریب میں ہماراسب سے بڑاامتحان اس محد کے حوالے ہے ہوگا۔مسلمانوں کے گھر، دفاتر اور بیٹھکیس اس مقدس مقام کی تصاویر ہے آ راستہ دینی جاہمییں ۔اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہوسکتی ہے: مساجد کے مرکزی ہال کے وسط میں جوگنبد بنایا جاتا ہے اس کی ساخت بیت المقدیں کے مشہور زمانہ زرد گنبد کے طرزیر بنائی جائے تو بیا لیک جدت بھی ہوگی اور سلم امہ کے قطیم ورثے سے نسبت کا اظہار بھی ۔ایسی نبیت جے ہمارے دشمن فراموش کروا دینا جاہتے ہیں۔ قیام اسرائیل کو پچاس سال ہو کیے ہیں اور نصف صدی میں کرہَ ارض کےمسلمانوں کی وہنسل دنیا ہے گز رچکی ہے جس نے اپنی آ تکھوں سے بیت المقدس کی زیارت کی ہو۔اب تواسین کی محد قرطبہ کی طرح نئی نسل جانتی ہی نہیں کہ بیت المقدر نامی وہ چیز کیا ہے جوہم ہے چین کی گئے۔ چیرت ہے کہ آپ کو نجف اور کر بلا کی اسلامی تغیرات کا نموند تو اپنے ملک میں ال جائے گا گئیں بہت المقدر کو ای ایسا بیٹیم سیجھ لیا گیا ہے کہ اس کی یادگار یا شعبہ ہی کوئی نہیں بنا تا مسلمانوں کے ملکوں میں بہت می نئی مساجھ لیا گیا ہے کہ اس کی یادگار یا شعبہ ہی کوئی نہیں بنا تا مسلمانوں کے ملکوں میں بہت می نئی مساجھ فی رہت جی اور ارب تو جدت طرازی کے خوشگوار نمونے و کیجھنے میں آتے ہیں۔ آگر نئی بنے والی مساجھ میں اور ای خوش کی اور اگر میہ بال گلمونوز و کی دیواروں کی طرح آگر گور ہوگا وہ کو گؤنسل کو اس کا فرش یا دولاتی رہے گی اور اگر میہ بال گلمونوز و کی دیواروں کی طرح آگر کو گور ہوگا کہ وہ کی میں مسجد افسی اور اسٹن رخ کے چیپ چیکے ہیں کر متوسط صلاحیت والا انجید صلاحیت والا انجید میں انہیں وہ کہتی نہیں دی تو سمبور می کوئی جائے تو سمبور می کوئی جائے تو سمبر می کوئی جائے تو سمبور می کوئی تا باتے تو سمبر می کئی بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر مشتمل می ڈی تھی میں بنایا جائے تو اس پر پر کوئی تازیاد دادھ افی خرج بھی نہیں اُٹھی گا۔

جوتو ما پنی روایات اور ورثے کی حفاظت کرتی ہے وہ قدرت کی طرف سے اپنی بقا کے فیصلے کروالیتی ہے اور جوانہیں فراموش کردیتو اللہ اوراس کا دین کسی کامیتان نہیں ، وہ کسی اور کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑ اگر دیتا ہے۔

# تورات کیا کہتی ہے؟

''مولا ناصاحب!السلام<sup>علي</sup>م''

'' وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته''

' البعض حضرات بيكت بين كداسرائيل يهودى رياست نبين، يهود يون كى رياست بين،

"اس لفظول کے کھیل سے ان کا مطلب کیا ہے؟"

"اسرائیل کی نفرت کم کرنے کے علاوہ اور کیا مطلب ہوسکتا ہے؟"

''جب تورات کے مطابق اسرائیل کی بدا عمالیوں کے سبب خوداس کا خدااس سے نفرت

کرتا ہے ان کوکیا پڑی کہ وہ اس مردود تو م کی نفرت کم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ریٹھی اس لعنت میں سے حصہ یا ناچاہتے ہیں جوا کیے عہدشکن ، گستا نے انبیا اورغدار و بڈل قوم کے لیے مقرر ہے؟''

"اچھاآپ کچھر ہنمائی تو فرمائیں؟"

" كيلي بية تاييم بدلوك شكل صورت مصرولوي تصياعام آوي ؟"

''مولوی تقیمی تو ہمیں پریشانی ہے'۔

''تو پھر بیاسرائیلی مولوی ہوں گئ'۔

''اسرائیلی مولوی؟''

'' بی ہاں! آج کل علائے سوء کی ایک نئی شم نگل ہے جونجاست اور خوست میں اس کی پہلی "

تین قسموں (شکم پرست ملا، در باری ملااور کٹ ملا) ہے بھی نمبر لے گئی ہے''۔

''اچھا آپ اب اس موضوع پر کچھ بولیے''۔

"آپ ان ہے بع چھتے: اسرائیل کے بانی کون ہیں؟ (بندہ کامضون' دو ڈاکٹروں کی کہانی' دیکھیے) وہ لوگ تو اسے نہ صرف بیودی اور سیونی ریاست کہتے ہیں بلکہ اے' ارض موعود' اور 'میراث کی سرز بین' کہتے ہیں اور دنیا بھر بین پیفلٹ تقسیم کرتے ہیں کہ' مسیحا کے استقبال کے لیے ایک اینٹ یا ایک درخت اسرائیل میں لگائے' ۔ بیان کا لمہ بھی تھیدہ ہے کہ صرف فلطین نہیں بلکہ' نیل فرات تک' ارض موعود کو حاصل کرنے کی جد وجہد میں شریک نہ ہونے والا بیودی لا فرہب اور بددین ہے۔ بن گوریان نے کہا تھا: ' ہم وہ جہد میں شریک موعود کی طرف والیس نہیں آئے گا، اسرائیل کے خدا کی رحمت سے محروم ہوجائے گا۔' موشے دایان نے اجمون کا امرائیل کے خدا کی رحمت سے محروم ہوجائے گا۔' موشے دایان نے اجرون کا امرائیل کے خدا کی رحمت سے محروم ہوجائے گا۔' موشے دایان نے اجرون کا امرائیل کی طرف بڑھنے والے ہیں۔' ان شکم پرست ملاؤں سے آپ پوچھیں: یہ میروں پیشر ہوائیل کی طرف بڑھنے والے ہیں۔' ان شکم پرست ملاؤں سے آپ پوچھیں: میروں پر جنوب ہیں؟ اسرائیل پارلیمنٹ کی دیوار پر مخطیم تر اسرائیل کا موقت ہیں تانے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل بہودی ہیں۔ اس کی تصویر ہم شاکع کر چکے ہیں۔ بینشہ بی بین تانے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل بہودی

''ان حضرات کا کہنا تھااسرائیل کی پارلیمنٹ میں مسلمان بھی ہوتے ہیں؟'' ''آپ ایک دوکانام بتاسیخ''۔

> . ''گهری خاموشی .....''

''اچھا سنے! اسرائیل کی حکمراں اگودت لیبرپارٹی کے دستور میں لکھا ہے:'' اسرائیل دوسری ریاستوں جیسی ایک ریاست نہیں ہے۔تورات کی ہمیشدر ہنے والی شریعت اسرائیلی قوم اوراسرائیلی ریاست کا قدرتی دستور ہے''۔

''اس کا حواله آپ دے سکتے ہیں'۔

''حوالہ؟ آپ نیٹ پر جا کئیں اور وہاں ہے خود لے لیس کیمن پھر مجھے بیضرور بتا ہے گا کہ ''فدر تی دستو'' کا کیا مطلب ہے؟''

'' وہ حضرات ریبھی کہدر ہے تھے کہ ارضِ فلسطین کی وراثت اورمسجداقصلی کی تولیت

کاحق یہودکو ہے''۔

''ارض فلسطین کی وراشت کا لفظا ندر کا کھوٹ ہٹلا رہا ہے کہ وہ اے ابدی بہودی ریاست سیجھتے ہیں۔اس سےان کی پہلی بات کی خود بخو رفق ہوگئ''۔

''اس بات پر میں ان کو پکڑوں گا کیکن مولانا صاحب! مسجد اقصیٰ کی تولیت تو یہودکوملنی چاہیے کیونکد یہاں ان کی مذہبی عبادت گاہ'' دیکل سلیمانی''نھی''۔

'' پہلی بات پوری ہونے دیجے! ارض فلطین کی وراشت سے ان یہودی ملاؤں کی مراد کیا ہے؟ مادی وراشت نے ان یہودی ملاؤں کی مراد کیا ہے؟ مادی وراشت نے ہوئی ہے؟ مادی وراشت نے ہوئی ہے؟ مادی وراشت کی ہورائی ہے جسزت ابراہیم علیہ السلام جو ہمار سے اوران کے جدا مجد بیں عراق سے یہاں تشریف لائے تھے تو یہود کیسے یہاں کے وارث ہو سکتے ہیں؟ اگر روحانی وراشت کا وعویٰ ہے تو خود تورات کے مطابق یہود کی بداعمالیوں کے سب ان سے یہاں کی وراشت کیمیاں کے وارث ہونی ہونہ ورندوہ کیسی اس کی المرادی کیا گا گیا؟''
وراشت چیس کی گئی ہے ورندوہ یہیں رہنے ان کو یہاں سے اورش کیا میا کر کیول اکالا گیا؟''

'' کی مرتبداوروقا فو قاپڑھتار ہتا ہوں۔ ہر عالم کواس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک تاریخی مذہبی عبادت گاہ پران کا حقالتہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک تاریخی مذہبی عبادت گاہ پران کا حق تشکیم کرنے کی بات ہے تو اس کلیے کی روسے بھی بیبود کا حق نہیں بنتا کیونکہ'' ہیکل سلیمانی'' بیبود نے بیباں خالی جگہ پرتغیر ند کیا تھانہ اس جگہ بیکل کی تغییر کی این تغییر خصرت آ دم علیہ السلام نے کی اور ہیت المتقدس، خانہ کھیہ کے چاہیس برس کھیے کی ابتدائی تغییر حصرت آ دم علیہ السلام نے کی اور ہیت المتقدس، خانہ کھیہ ہے چاہیس برس بحد کی ابتدائی تغییر عبود ہے جانہ بابرکت جگہ جوعبادت گاہ بنتی رہی اس کی تو لیت المل حق کو ان کی جو بیاں آ مدے ہزاروں سال پہلے ہے۔۔۔۔۔اس المجاب جگہ جوعبادت گاہ بنتی رہی اس کی تو لیت المل حق کو اس کی تجد جب بہود یوں نے این مقدر انہیا ہے کہا کہ انہیا گرام نے ان پر لعت اور بددعا کی اور میں مقدر کا نہیا ہے کہاں جگہ کی تو ان بیا حسنہ اس بھی کی تو ان بھی کہا تھا کہ کے دوری ہودی کے اور قیامت تک الی حق کواس جگہ کی تو لیت دے دی

گئی۔ خلاصہ پیکہ پیچہ بہودیوں نے تغییر تہیں کی ان سے پہلے کی تغییر تھی اوران کے بعد اہل تو حدید کے تعدوں سے آباد ہے۔ یہود صرف اس عبادت گاہ پر دعویٰ کر سکتے ہیں جو پہلی مرتبہ انہوں نیخ د تغییر کی ہو، مجد انتھیٰ پر ہر گزئییں کر سکتے کہ بیتو ابتدا سے یہودی عبادت گاہ نہ تھی۔ یہودیوں سے ہزاروں سال پہلے سے چلی آرہی ہے اوران کے بعد بھی '' قیامت تک تجدہ گاہ اہلی اسلام رہے گی''۔

''وه بیاصول بیان کرر ہے تھے کہ ہرفر قے کی مرکزی عبادت گاہ ای کو سلنے چاہیے''۔
''کیبوداوراصول؟!اس اصول کا جواب دے چکا ہوں۔ یبودکو بیجگید لینی ہی تھی تواس وقت لے لیتے جب سیدنا حضرت موٹی علیہ السلام ان کو غیب دے دے کراً بھارر ہے تھے کہ میرے ساتھ چلواور بیرعبادت کے چھڑا اولیکن گستاخ بیبودی کہدرہے تھے:''تم اور تبہارار ب جا کرلڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔'اس وقت فلسطین کی دراخت اور تیکل کی تو لیت ان کو کیوں یادنی آئی تھی''۔
تو یہیں بیٹھے ہیں۔'اس وقت فلسطین کی دراخت اور تیکل کی تو لیت ان کو کیوں یادنی آئی تھی''۔
''اب انہوں نے آ دھے سے زیادہ فلسطین پر قبضہ کر بی لیا تو یہ واپس تو جا کیں گے نہیں۔
انہیں تسلیم تو کر لینا جا ہے''۔

''یہ بیضدانہوں نے نہیں کیا۔ تورات کہتی ہے کہ قدرت انہیں یہاں ہا تک کر لائی ہے تا کہ سیدنا حضرت میچ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو آخری سزا دلوائے۔اب جو کوئی اس ناجائز بینے کوشلیم کرتا ہے وہ بھی اس سزا کا مستق ہوگا جوان کے لیے مقررہے۔''

''مولاناصاحب! آپفلسطین کی بات یہاں بیٹھ کر کیوں کرتے رہتے ہیں؟''

'' بی بات میں ان ایمان فروشوں سے بوچھتا ہوں۔ وہ اسرائیل کی بات یہاں میٹھ کر کیوں کرتے ہیں؟

اب اصل جواب سنیے: دنیا میں اس وقت جو بھی حالات ہیں بیرسب فلسطین میں ہونے والی ''آخری جنگ عظیم' کا کہتے ہیں اوراس والی ''آخری جنگ عظیم' کا پیش خیمہ ہیں جس کو ہر مجدون یا آرمیگا ڈون بھی کہتے ہیں اوراس میں پاکستان وافغانستان کے مجاہدین کاعظیم حصہ ہوگا۔ ذر قادی عراق سے بیہودی انتخااکی خاطر شہید نہیں ہوا بلکہ اس نے مسجد اقصالی کے شخط کے لیے جان دی ہے۔ ذرقا سے بعقوبہ تک کی

داستان حیات آپ خور سے پڑھیے! ہر موڈ اقصی اور القدس سے ہوکر گزرتا نظر آئے گا۔افغانستان کی جگ قدرتی ذخائر سے بحر پور پہاڑوں کے لیے نہیں، صہبون کی پہاڑی کو خدا کی معضوب تو م سے بچانے کے لیے ہے۔ بابری محبد کی شہادت، مجدات سی کی شہادت کی ریبرسل ہے۔ یہودوہ نووایک ہیں۔ کاش عرب وعجم بھی ایک ہوجا کیں'۔

"مولاناصاحب! آپ کی باتیں مجھ میں نہیں آتیں"۔

'' جو بجھے کر بھی نہ مجھے اے کون مجھا سکتا ہے؟ میں بھی نہیں چا بتا کہ ساری با تیں فی الفور کھول کر سجھا دی جائیں ۔ اس سلسلے کو آ ہت آ ہت چلانا چا ہیے۔ در نہ لوگ جہاد اور تقوی جھوٹر کر حضرت مہدی کے انتظار میں آ سان کی طرف مند اُٹھا کر بیٹھے رہ جا کیں گے اور جب حضرت مہدی کے لشکر کی آ واز لگے گی تو گناہوں اور ترک جہادنے آئییں یاان کی نسل کواس قابل نہجھوڑا ہوگا کہ وہ اس مبارک جماعت میں شامل ہو سکیں''۔

### بهترین دوست بدرترین دشمن

امر لکا آنے جانے والوں ہے لوگ بلاوجہ ہی دلچینی رکھتے ہیں اور وہاں کی طلسماتی و نیا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ان کی ولچیسی کی اپنی اپنی وجوہ ہوتی ہیں۔ بندہ کوان میں ہے کوئی پڑھا لکھا معقول شخص مل جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس ہے تین سوالوں کا جواب معلوم کیا جائے۔ان تین سوالات کے مختلف جوامات سامنے آتے ہیں جن کوجمع کرنا اور موازنہ کرنے ہے دلچیپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ان تین سوالوں کا ذ کر پھر بھی ، آج آپ کومیں اس حوالے ہے ایک نو جوان کی کہی ہوئی بات سنانا عاموں گا۔ یہ ذبین نوجوان اسکالرشپ پرامریکا گیا تھااوراس نے سات ہزارطلبہ میں پہلی بوزیشن حاصل کرکے خود کواس وظیفے کا حقدار کھبرایا تھا۔ بندہ نے اس سے یو چھا: ''کبھی کسی یہودی ہے ملا قات رہی؟''اس نے کہا:'' جی ہاں! میراا یک کلاس فیلویہودی میراا جھا خاصا دوست بن گیا تھا۔اس کا خیال تھامجھےاس پر تعجب ہوگا اور میں بےساختہ یو چھوں گا: یہودی اور دوست؟لیکن میں نے ایسانہیں کیا۔ میں یہودیوں کی نفسات کو جانتا تھا کہ نجی زندگی میں یہ بہترین کاروباری، اور بہترین معاملہ کار ہوتے ہیں نیز یہ مزاجاً اپنے گھنے ہوتے ہیں کہ اندر ہے ''بوائل'' ہورہے ہوں پھربھی جیرے پر''سائل''سجائے رکھتے ہیں۔تھوڑی دیر بعدمیرے مہمان نے خود ہی کہا: ایک مرتبہ میں نے اپنے یہودی کلاس فیلو ہے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک مسلمان وہ بھی یا کستانی، اس ہے دوئ چہ معنی دارد؟ اس پر یہودی زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی اس طرح کی تھی جیسے مزے لے رہا ہو۔ پھراس نے کہا:تم میں اور ہم میں تو فرق ہے یتم مسلمان انفرادی طور پر ہمارے خت دشمن ہولیکن اجناعی طور پر ہماری وفا داری کا دم بھرنے میں تم ہے آگے کوئی نہیں۔ ہم یہودی اجناعی طور پر تمہارے بدترین دشمن میں لیکن انفرادی طور پر تم ہمیں بہترین دوست یاڈ گئ'۔

قار کین محتر مااس ایک جملے میں یہودی صاحب نے اپنی نفسیات اور طریق کار سیٹ کر رکھودیا ہے۔ یہودی دنیا میں کہیں بھی ہو بھی طور پروہ کیمائی ہو یکن ایک لمجے کے لیے اجتماعی وسر داری ہے عافل نہیں رہتا۔ ندا ہے یہ بھولنا ہے کہ دوا کیا الی قوم کا فروج جس نے چار ہزار سالہ داری ہے عافل نہیں رہتا۔ ندا ہے یہ دوری 'میراث کا ملک' بھی کہ خوان ہے اور وہاں کے باشدوں کو وہاں ہے بالجبر نکال کراپئی استیاں کہتے ہیں) میں واپسی کی شمانی ہے اور وہاں کے باشدوں کو وہاں ہے بالجبر نکال کراپئی استیاں بساری ہے لئے بدائن ظلم پر پر دو ڈالنے میں اسے بھی حصدادا کرنا چاہیے۔ اس اجتماعی ظلم عظیم میں جس نے لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کو بے گھر کردیا ہے، ہر یہودی اپنی شرکت لازی جھتا ہے کین آس پڑوں کے مسلمانوں سے اس کا سلوک مثالی ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس فلسطین کے طالت سے باخبر اکثر مسلمان یہودیوں کے حوالے ہے فو و غصے کے جذبات رکھتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر سے باخبر اکثر مسلمان یہودیوں کے حوالے ہے فو و غصے کے جذبات رکھتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر سے باخبر اکثر مسلمان یہودیوں کے حوالے ہے فو خصے کے جذبات رکھتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر سے باخبر اکثر مسلمان یہ دیوں کے حوالے ہے فو خصے کے جذبات رکھتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر سے باخبر اکثر مسلمان یہ دیوں کے حوالے ہے فو خصے کے جذبات رکھتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر سے باخبر اکثر مسلمان یہ دو فو ایک ہے فو کو بیش چیش مسلمان نی ظرائا کیں گئیں گے۔

فلطین سے زیادہ اس کی واضح مثال اور کون کی ہوگی؟ ''اسرائیل مردہ باذ' اور''القد س کی آزادی تک جنگ رہے گی' بھیے نعرے لگانے والے بہت ہیں لیکن اس وقت جبکہ جماس کو اس کی اسلامیت پیندی کی سزادی جارتی ہے اور فلسطین مسلمانوں کا جینا وہ جرکر دیا گیا ہے، پوری دنیا میں کون ہے جو اہل فلسطین کواس جاس کئی کے عالم سے نگلے میں مددد ہے کے لیے آگے آیا ہو؟ ایسی المناک صور تحال میں مسلمان عوام کی طرف سے انفرادی طور پراپنے فلسطینی ہمائیوں کے ساتھ المداد کے بہترین جذبات میں کی نہیں پائی جاتی مسلم عوام کا کمال ہدہے کہ وہ انفرادی کوتا ہیوں کے باوجود باطل سے مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔شکل ان حکمر انوں کی وجہ ہنٹی آتی ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت عالم اسلام کی نگام ہے اور وہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی بجائے مغرب کے وفادار اور اطاعت گزار ہیں۔مخربی و دیا گزشتہ صدی ے اس بات کے لیے کوشاں رہتی ہے کہ اے عالم اسلام میں ایسے محکر ان میسر آ جا ئیں جو عوامی سطح پر سلمانوں میں مقبول ہوں کیئن حب الوطنی اور ملکی وفاداری ہوں۔ بظاہر ملک و ملت کے خیرخواہ ہوں کیئن کریں وہ کچھ جومخرب کے حق میں جاتا ہو۔ حماس کی شائدار کا میابی کے بعد اس کے ساتھ روارکھے جانے والے جانبدارانہ اور وحشیانہ سلوک پر پورے عالم اسلام کی خاموثی کی آ ب اور کیا تو جیر کریں گے؟

یبال پین کرش امت کے ابل علم ووائش ہے عاجز اند درخواست کروں گا کہ ضدارامغربی افکار ونظریات ہے مغربی تہذیب و تمدن کو گہرائی ہے بہجیس۔ سرسری مطالعہ کرکے اس کے گرویدہ نہ ہوجا کیں بلکہ اس کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کریں۔ الجزائر کے بعد فلسطین دوسری مثال ہے جہاں مغرب کی نام نہاد دوایات کا دوغلا بین اورا خلاتی اصولوں کا کھوکھا ابن مہارے سامنے آرہا ہے لیکن ہم اس کی اخلا قیات اوراصول پیندی کے گن گائے نہیں تھتے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کوشلیم نہ کرنے کا عذر امریکا کی یہودی کو نریز فارچہ میڈ بیمین البرائٹ ( گولڈا میمئر کے بعد بدوسری خاتون ہے جس کی یہودی کے لیے خدمات کا جائزہ الی البرائٹ ( گولڈا میمئر کے بعد بدوسری خاتون ہے جس کی یہودی کے لیے خدمات کا جائزہ ایل جمہوری اصولوں کے بغیر قائم ہوئی ہو۔''یارلوگوں نے اس کو جمہوریت پیندی پڑمول کیا تھا۔ لیکن جمہوریت پیندی پڑمول کیا تھا۔ لیکن اب جہوری اصول پر خکومت حاصل کرنے کے بعد جمہوریت پیندی کیول کیا ال ہورہی ہوریات کا جائزہ کیا ہورہی طرتن کا ریؤور کرنا ہوگا۔ سبحوان طویل ہورہا گئی جائشین نہ دے سے گا۔ اس کے لیج ہمیں مغرب کے طرتن کا ریؤور کرنا ہوگا۔ مضمون طویل ہورہا گئی جندری خدا کہ بین خدارا خور سے سنیا!

عالم اسلام کی امنگوں کوسر دکرنے اورائے کنٹرول کرنے کے لیے مغرب نے مخلف طرح کے حرب اپنار کھے ہیں، مغربی ایشیا، مصر، الجوائز، تونس، مرائش، انڈو نیشیا کے حکر انوں کی تدبیریں اس کی مثالیس ہیں، تاہم اسلام کو محدود کرنے کی ایک اہم کوشش وہ ہے جو وسطی ایشیا کے نوآ زادمسلم ملکوں از بکستان، ترکمانستان، قاز قستان، تا جکستان، کرفیرستان اور آزر با نجان میں یہود ہوں اور سابق کمیونسٹوں کی مددے گی گئی تھی۔

عالم اسلام میں اسلام تو تو ن کو دیانے کی کوششیں عموماً تین طرح کی ہوتی ہیں (۱)

Neutralisation لیخی آئیس ہے اثر بنانا (۲) Containment لیخی ان کی قوت واثر کو محدود اور کمز ورکرنا اور (۳) Marginalisation لیخی آئیس دھیل کر کنارے کر دینا۔ ان میموں طریقوں پر تفصیلی گفتگو ایک منتقل موضوع کا نقاضا کرتی ہے، اس لیے یہ پھر بھی سیج بہر دست ہم ان عموی طریقوں میں سے تیسرے طریقے پر بحث کریں گے۔

Marginalisation کا مطلب ہے کسی کا کلی مقاطعہ کر کے اس کا ناطقہ بند کردیا جائے۔ جب کوئی قوم یا ملک یا گروہ باوجود د باؤاوردهمکیوں کے نفاذِ اسلامی سے باز نہ آئے اور بإضابطها ورعملأ اسست بيش قدمي كرنا شروع كردي تومغرب اس كامقاطعه كرنا شروع كرديتا ہے۔ پیرمقاطععہ بالواسطہ، بلاواسطہ، علانیہ اور خفیہ ہرقتم کا ہوسکتا ہے۔ وہ تمام انسانی اور بین الاقوامی حقوق جن کا وہ حقدار ہوتا ہے اور وہ تمام مراعات جن کا وہ مستحق ہوتا ہے اس کے لیے ممنوع قرار دے دیے جاتے ہیں۔ بھی بہ مقاطعہ مغربی مما لک فر داُ فرداُ کرتے ہیں، بھی بعض بڑے مما لک یا خودسب کا سربراہ امریکا کردیتا ہے اور بھی یہی کام سلامتی کونسل ہے کر وایا جاتا ہے۔کوشش دراصل اس بات کی ہوتی ہے کہ اس قوم کی زندگی دو بھر کردی حائے اے عملاً ا چھوت بنا کرر کھ دیا جائے ۔ کسے علم نہیں کہ افغانستان کے وہ مجاہدین جو حقیقی اسلامی روح سے سرشار تھےاور جن میں آپندہ کےافغانستان کوچیج اسلامی خطوط پر لیے جانے کی صلاحیت موجود تھی۔مغرب کی ای ضرب کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب تک نجیب اللہ کی حکومت رہی مغرب اسے بچانے کے دریے رہا۔ جب وہ باقی ندر ہی تو مغر لی اقوام اس بات کی کوشش میں رہے کہ مجاہدین میں مقاطعہ ہووہ لوگ اقتدار میں آ جا ئیں جو سیاس سوجھ بوجھ کے حامل ہیں اور بیدار مغزیں۔ پھر جب طالبان اقتدار میں آ گئے توان کا کیسا مقاطعہ ہوا؟ جو کچھ افغانستان میں ہور ہاہےاں کا خلاصہ بیہ ہے کہ مغرب اس کی جی تو ڑ کوشش کرر ہاہے کہ خواہ کوئی برسر اقتدار آ جائے مگرطالبان کوزمام کارنہ ملے۔

یمی کچھسلوک سوڈان کے ساتھ روار کھا گیا۔ اسلامی انقلاب کے آنے ہے قبل سوڈان کو

مختلف متم کی مدودی جاتی تھی۔ ملک میں کئی رفائی اوارے جو بین الاقوامی رفائی اورامدادی اواروں کی شاخیس تھیں کام کرتے تھے۔ بعض مغربی اوارے اسپنے طور پر بھی مدودیا کرتے تھے۔ کین انتقاب کے آتے ہی تمام مکلوں اوراداروں نے ہاتھ تھینے لیے۔ساری امداد بند کردی گئے۔ صرف بہی بہین بلکداں ہے آگے بڑھ کر بعض عالمی اوراداروں اورملکوں نے سوڈان پر پابندیاں لگائی شروع کردیے۔ عالمی بینک World Bank نے شرح سودیش اضافہ کردیا۔ عالمی مالی افتاد اسلام ملکوں پردیاؤڈال کے وہوڈان کی مددے دست کش ہوجا کیں۔ چنانی خیر نبایت نازک دنوں میں ایک مالید بندگردی۔

ندکورہ تنوں طریقوں ہے ہے کر ایک صورت Aggressive Neutralisation کہلاتی ہے۔ یعنی غیر معمولی طریقے سے باضابطہ عملہ آور ہوکر اسلامی نظام یا اسلامی ملکوں کی اس قوت کو ختم کردینا جو مستقبل قریب یا جدید میں بالواسطہ یا بلا واسطہ نفاذ اسلام کی راہ میں اور باطل ہے مقابلہ آرائی میں سرگرم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

الیی ہی ایک کوشش ۱۹۹۲ء میں لائے گئے تا جکستان کے انقلاب کے خلاف کی گئی، تا جکستان میں حزب النہضة نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کمیونسٹ حکمرانوں کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا تگر میہودیوں اور سابق کمیونسٹوں نے منصرف میہ کہ ہے جی بی K.G.B کی مدد سے اسلامی قوتوں کا تنختہ بلیٹ دیا بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کردیا۔ ہزاروں افراد شہید ہوئے اور گئی لا تھکوا فغانستان میں پناہ لینی پڑی۔

عالم اسلام کے پاس دنیا کے بہترین وسائل اورام کا نات موجود ہیں۔ Geo Politics کے نقط ُ نظر سے اللہ تعالیٰ نے اُمت مسلمہ کوہ تمام تعتیں دے دی ہیں کہ جن سے کوئی قوم مرخرو ہوسکتی ہے۔ شایداُ مت مجمدیہ مستجابہ کو جو چنا ہوا قرار دیا گیا ہے، اس کا بھی مطلب ہے۔ آخرت میں جوانعا مات ان شاء اللہ لیکس کے وہ اس سے الگ ہیں۔ Geo Politics کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی امورا ہم نظر آتے ہیں: (۱) الله تعالی نے اس امت کواوراس کے حرم کواس جھے میں آباد کیا جومعتدل ترین شار ہوتا ہے۔ یکی علاقہ گرم یانی کا منطقہ یعنی Warm Water Belt بھی کہلاتا ہے:

(٢) دنیا کی تمام آبی گزرگامیں بھی اس علاقے میں ہیں۔

(m) پیعلاقہ انسانی وسائل ہے بھی مالا مال ہے۔

(۴) یہی خطہ خام مال اورتوانائی کے خزانوں سے بھراہوا ہے۔

شاید یمی سبب ہے کہ اس علاقے میں بے شار حلیل القدر انبیاء آئے اور یہاں کی تاریخ معر کہ خیروشر ہے بھی خالی نہیں رہی۔

بات دوسری طرف نکل رہی ہے۔ ہم پھراصل مضمون کی طرف لوشتے ہیں وہ یہ کہ مغرب اسلام سے ایک الیں جنگ لار ہاہے جے موت وحیات کی جنگ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ وہ ہمارے مادی وسائل اور قدرتی گزرگا ہوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیکن ہم اللہ کی ذات اوراس کی رحمت سے أميدر تھتے ہیں کہ وہ اہل ايمان کوش قوکا مياني سے سرخر وفر مائے گا۔ اسلام اور مغرب کی تنظش کا نتيجہ ان شاء اللہ باطل کی شکست کی صورت میں تکلے گا۔

مغرب کی پیشت پناہی سے فائدہ اُٹھا کر بیہود جتنا بھی ظلم ڈھالیں اور مسلمان اس پر خاموش مقدس سے بوفائی کا عذاب جتنا بھی طلم دھالیں ، یہ بات مطسترہ ہے کہ بیہود کو اس دخال نوازی کا حساب بیبیں دینا ہوگا۔ آخری عدالت سے پہلے ایک عدالت سرز مین القدن پر کیے گو تقرون اور دختوں کے پیچھے سے نکال نکال کر بیٹر مین القدن پر کیے گو بھر کی اور تجی ہے فلسطینی مسلمانوں اور دنیا بھر سے بیہود یوں کے معرکے کا انجام بھی ہونا ہے کیے گر سے وان افل اسلام کے لیے ہے جو بھر سے بیان اور اسلینی مسلمانوں کو حق و باطل کے اس عظیم معرکے میں دور کھڑ ہے تماشا دکھے رہے ہیں اور فسطینی مسلمانوں کو حق و باطل کے اس عظیم معرکے میں دور کھڑ ہے تماشا دکھے رہے ہیں اور فسطینی مسلمانوں کو طرف سے فرض کفا نہ ہیں اور جو مسلمان ہونے کا وجو کی گرتے ہوئے بھی اس سے التعلقی کا طرف سے فرض کفا نہ ہیں اور جو مسلمان ہونے کا وجو کی گرتے ہوئے بھی اس سے التعلقی کا طبح اس سے داخلوں اور بیہود توازوں پر طرف سے مگر اس نے اپنی اس شقاوت قلمی سے تو بہ نہ کی تو بیود یوں اور بیہود توازوں پر بر خوالان کرتا ہے مگر اس نے اپنی اس شقاوت قلمی سے تو بہ نہ کی تو بیود یوں اور بیہود توازوں پر بر خلال کو آلاس کی بیٹھ پر بھی برس کر رہے گا۔

### قیامت کےسائے

اور بالآخراس قیامت نے اپنے سائے پھیلانے شروع کردیے ہیں جوسرز مین شام پر ۱۹۴۷ء سے منڈلار بی تھی۔ (شام کسی زمانے میں ان چار علاقوں کا نام ہوا کرتا تھا: شام، اُردن، لبنان اورفلسطین \_احادیث مبار که میں جباں علاقے کےمتعلق کوئی پیش گوئی وارو ہو یا تاریخ کی کتابوں میں شام کالفظ آئے تو اس سےان جارملکوں پرمشتمل پوراعلاقہ مراد ہوتا ہے جوکسی وقت چارصو ہے ہوا کرتے تھے۔اسرائیل کے جنونی صبیونی حکمران بھی اس پورے علاقے کواپناوراثتی ملک سیحصے ہیں اور شام واُردن کے عیش پینداور غیرت وحمیت ہے محروم حکمران اپنی ذمہ داریوں سے جتنا بھی نظریں چرا کیں اور چند دنوں تک جان یجے رہنے کے لیے جتنی بھی خوشامد کریں، یا در کھیں کہ یہودی ہیویاں گھر میں رکھ کرنیم عیسائی نیم یہودی نسل زیادہ دنوں تک نہ جنم دے تکیں گے ،عنقریب صبیونیت کی خون آشام یلغار کا رُخ ان کی طرف ہونے والا ہے ) اس قیامت کا آغاز درحقیقت آج ہے۔ ۹ سال قبل ۱۹۲۳ء میں اس وقت ہوگیا تھا جب ترکی میں Treaty of Versaille کے تحت ظافت عثمانہ ختم کرکے جمہوریت قائم کردی گئی تھی (جمہوریت کے ایجادِ باطل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ خلافت کے مقاملے میں وضع کی گئی ہے ) اور خلافت کے زیر انتظام علاقوں برلیگ آف نیشنز کے ''انتداب'' کا اعلان کردیا گیا تھا۔اس کے بعد ۱۹۹۰ء تک اُمت مسلمہ پر تین قبامتیں ٹوٹیں ۔ان میں سے ہرایک قیامت دوسری کاراستہ ہموارکرتی رہی لیکن چونکہ اُمت کےمقتدر طبقے نے اس کا نوٹس نہ لیا بلکہ ان کے کا نول پر جوں تک نہ رینگی تو ایک حادثہ عظمٰی کے بعد

دوسری قیامت عظمٰی ٹوٹ ٹوٹ کر برستی رہی۔ میا

پہلا بہت کی فقتہ کئی ایوں ہوئی کے صبیونی منصوبہ سازوں کو خلافت کی اہمیت کاعلم تھا
کہ در حقیقت و وروے زیبن پر الند کی بادشان کے قیام کی ضامن ہوتی ہے جبکہ وہ البیس کی مدو
سے د حبّال کی بادشان کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے تھے لبندا انہوں نے برطانیہ اور فرانس کے
تو سط سے اس بات کو بیتی بنانے کی کوشش کی کہ کوئی آزاد یا ٹیم آزاد سلم ممالک عثم فی فیلی فیلیڈ کو
ایت بال بناہ و سے نہ بی اپنے بہاں آئے اور نظام خلافت کو زندہ کرنے کی کوئی صورت بنے
د سے عثانی خلیفہ نے یہ کوشش کی کہ اگر کوئی مسلم ملک انہیں اپنے پاس بناہ دینے اور نظم خلافت
سے احمیا کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم بیصورت پیدا ہوجائے کہ وہ مرز بین تجاز جا کر حریین
شریفین میں بناہ گزین ہوجا کیمی میکن پہلے برطانیہ کے بدنا م ترین ایجنٹ شریف مکہ نے (جو
اُردن کے موجودہ حکمران کا پر دادا تھی) اور پھراس کے بعدان کی چگہ لینے والے شاہ عبدالعزیز
برت کے موجودہ حکمران کا پر دادا تھی) اور پھراس کے بعدان کی چگہ لینے والے شاہ عبدالعزیز
برت کی جو خلاف عثمانی کی خدمت کے اعزاز سے محروم کرنے اور نجہ و جاز کوآل سعود
کے برتا تھی جو خلاف عثمانیہ کو تریمان کی خدمت کے اعزاز سے محروم کرنے اور نجہ و جاز کوآل سعود
کے بردا کے حوالہ سے برطانیہ اور آئی صود کے درمان ہوا تھا۔

خلافتِ عثنانی کا احیاجب ممکن نہ ہوا اور اس کا سقوط زمین حقیقت ہجھا جانے لگا (آخری عثانی خلیف کا انتقال ۱۹۳۳ء میں ہوا جب سقوط خلافت کا سانح عظی ۱۹۳۳ء میں ہوا تھا۔ بچ کے پیدرہ سال فری میس تحریک اور احیا نے خلافت کی تحریک کے درمیان زبردست کھکش رہی ) تو امت سلمہ کے صالح طبقے نے کوشش کی کہ کم از کم کوئی دوسری خلافت تا تم ہوجا نے لیمن المت مسلمہ کے صالح طبقے نے کوشش کی کہ کم از کم کوئی دوسری خلافت تا تم ہوجا نے لیاں نے فلافت اسلامیکوزندہ نہ ہونے دیا اور اس کے لیے کی جانے والی ہرکوشش پر گھری نظر کہ اس کو ناکام بنانے کی بجر پور جود جید کی۔ بیسلملہ آج تی سیسے سالمان کی امارت اسلامیہ کے سقوط تک سیس عوب وجید کی۔ بیسلملہ آج تک سیسے طلائی میں عرب وجیم کے علا مستوط تک سیس عرب وجیم کے علا وہ مشات اور مجاہد بن سرتی اور پیشی د وہائی میں عرب وجیم کے علا وہ مشات اور مجاہد بن سرتی اور کوشش کرر ہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی اور مجاہد بن سرتی اور کوشش کرر ہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی اور مجاہد بن سرتی اور کوشش کرر ہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی وہرب کے اور اس کے وہائی اور مجاہد بن سرتی اور کوشش کرر ہے تھے کہ کی طرح خلافت قائم ہوجائے اور اس کے وہائی اور کوابار بیانی وہوئی وہوئی اور اس کے وہائی اور کوابار بیانی وہائی اور کوابار بیانی وہائی وہائی

چینڈے تے مسلمانوں کوسایہ عافیت نصیب ہوجائے لیکن تین شخصیتوں نے ایسانہ ہونے دیا۔ ان بین سے دوکا کر دارشت نما تھا اور ایک کا منفی نما۔ شریف مکداور آغا خان سوم شبت متم کی منفی کوششیں کررہ بے تھے یعنی یہ کہ خلا احت قائم ہوجائے لیکن خلیفہ وہ خود ہوں اور شاہ عبدالعزیز کی کوشش تھی کہ خلافت سرے سے قائم ہی نہ ہو۔ ان کے مطابق اس کی کوئی ضرورت ہی نکل تھی اور نہ آج۔ عالمی فری میسن کی پشت پناہی میں کی جانے والی ان کوششوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خلافت کی ہاڑی خود کی میں ہیں جن کا حصر تھا ان میں سے خلافت کی ہاڑی فیشنی ناکا می میں جن جن کا حصر تھا ان میں سے شریف مکہ کی اور لاد' المملکة اللارونیة الا سلامیة الباشمیة' کی سربراہ ہے اور شاہ عبدالعزیز کے وارث جانور قوہ ماشاء اللہ کل' حاضر وارث' جانور قوہ ماشاء اللہ کل' حاضر وارث' جانور قوہ ماشاء اللہ کل' خاضر وارث' جانور قوہ ماشاء اللہ کل' خاضر امام زبان' تھے اور آئی جوہ کوہ خدا کا اوتار' ہیں۔

ﷺ اُمت مسلمہ پر دوسری قیامت اس وقت ٹو ٹی جب ۱۹۲۸ء کوروئے ارش کے خط کامت مسلمہ پر دوسری قیامت اس وقت ٹو ٹی جب ۱۹۴۸ء کوروئے ارش اور وہ بھی ارش خط کفسطین میں قیام دراصل روئے ارش پر'' ہلیس اور دخال کے ملک اورا تھار ٹی'' کی عیوری نہیس بلدھیقی قامت تھا۔ یہ کی خط میں کسی قوم کا بسایا جانا نہ تھا، بیارش فلسطین میں بنی امرائیل کی والیسی کا نقشہ بھی نہیں تھا، بلکہ روئے ارش پر''خلافتِ اسلامی'' اور'' ملک اللہ'' کے باضابط دائے تھے کے ابعد المبیس اور دخال کے ملک کا ماضابطہ قیام تھا۔

۱۹۴۸ء میں روئے ارض''اسرائیل'' نام کی''ہلیس اور دجال کی اتھار ٹی'' کے باضابطہ قیام سے لے کرآج تک پوری دنیامیں عام طور پر چار طرح کے مسلم مما لک پائے جاتے ہیں۔ (۱) اہلیس اور د جال کی اتھار ٹی کے قیام میں مدد کرنے والے مما لک۔

(۲) ابلیس اور د خال کی اتھارٹی کے قیام کے بعدا سے تشکیم کر لینے والے مما لک۔

ر (۱) ملیس اور دوبال کی افغار ٹی ہے تیا ہے بعدات سے رسید دانے میں است (۳) اہلیس اور د تبال کی افغار ٹی کو خفیہ اور علانیہ ہر دوصورت میں تسلیم ند کرنے والے یا تسلیم کر لینے کے بعد دوبارہ انکار کردیے والے ممالک یہ چوتی قتم بہت کم ہے اور یکی وہ تشم جوخداورسول کی علانیہ بغاوت سے تا حال بگی ہوئی ہے۔

اس اہلیسی اور دخالی'' اتھارٹی'' نے اپنے قیام کے بعدا پنی قوت کوٹوسیع دیتے ہوئے ۱۹۶۷ء میں بیت المقدس پربھی قبضہ کرلیا اور مسجد اقصیٰ اور گندوسخر ہ پر عملاً ان کا اقتدار قائم ہوگیا۔ یہ دوسری قیامت کا نکتۂ وج تھالیکن افسوس کہ مسلم اُمدکی اکثریت اس معالملے کی شکینی سے بے خبر رہی۔

🛠 اُمت مسلمه برتبسري قيامت اس وقت يُو فَي جب جاراگست • 199ء كوآنخضور سلى الله علیہ وسلم کی مقدس سرز مین کے ایک جھے یر'' بافعل'' د قبالی طاقت کا قبضہ ہوگیا اورامر کی ، برطانوی، فرانسیسی، آسٹریلوی فوجیس'' جزیرۃ العرب'' میں ہزاروں کی تعداد میں آ کر جا گزیں ہو گئیں۔واقعہ پیرے کہ جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانحہ کے بعد بیدہ سب سے بڑا سانحہ ہے جواُمت کومیش آیا۔ یہود ونصاریٰ کو یہاں آنے کی اجازت دے کراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میثاق کی پیکیل کی تھی اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید آگے بڑھایا اورا شحکام بخشا تھا اورجس میثات کو پورا کرنے اور قائم رکھنے کی قیامت تک أمت مسلم محمد بيذ مددار ب،اس ميثاق كوتو ژديا گيا اور جب تك بينو نار بے گا ہماري حيثيت غداروں اور عہد شکنوں کے علاوہ کچھنہیں۔اس میثاق کی ایک شی تھی:''اخر جوالیہود والنصار کی من جزيرة العرب'( يبود ونصاري كوجزيرة العرب سے باہر نكال دو) ١٩٩٠ء ميں اس ميثاق كى صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے دجّالی قو توں کو جزیرۃ العرب میں داخل ہونے دیا گیا اور اب جبکہ لبنان اور فلسطین میں دخال کے ہرکاروں نے قہر بریا کیا ہواہے، سعودی عرب..... جس پر اس قضيه ميں مظلوم مسلمانوں كى مدوكى سب سے زيادہ ؤ مددارى عائد بوتى ہے .... نے اسينے نصاب میں تبدیلی کا اعلان کر کے اس المناک وقت میں دین کا ایک اورستون گرادیا ہے۔اس اعلان کےمطابق وہ تمام آیات اورا حادیث سعود پیر کے نصاب سے خارج کردی جائیں گی جن میں اوپر ذکر کی گئی حدیث شریف کامفہوم یا یہود ونصار کی کے خلاف کسی طرح کاموادیایا جا تا ہو۔ جب کویت پر فبضہ کے بہانے بہودی ،صهبونی اور دحّالی فوجیس جزیرۃ العرب میں بالفعل

داخل ہوکر قابض ہوگئیں تو اپنی بے بی اور مجبور یوں کے تحت سعودی حکمران اس آ مداور فیفنہ کو
اپنی جانب ہے '' طلب کردہ مد' ، قرار دے رہے تھے کیکن اس ہے بھی زیادہ عبرہ ناک
صورت حال بیتھی کداس وقت کچھ علائے سوءالیے بھی تھے اور آئ بھی ہیں جوقر آن واحادیث
مبارکہ، اجماع امت اور تعامل أمت ہے وعونڈ ڈھونڈ کر جز پر قالعرب میں بہودونصار کی کے
لانے کے حق میں دلائل فراہم کررہے تھے۔ غالبًا ایسا کر کے وہ اپنے خیال میں ''حر مین'' کی
حفاظت کو بیتی بنارے تھے۔

ماری جہالت وحاقت ہے کہ امرائیل جب کسی فریق سے لڑتا ہے تو ہم اسے زمین کے ا کیے خطہ کی لڑا تی سمجھتے ہیں حالانکہ بیز مین کی لڑائی ہر گزنہیں ہے۔ بیتو ایمان وعقیدہ اورنظریہ کی جنگ ہے۔ بدمع کهٔ دخال ہے۔ به' جنگ عظیم سوم'' ( آرمیگاڈون، ہم محدون ) کا نقطهُ افخار ہے۔ بیابلیساوراس کے ہمنواؤں کا'' د حِال اکبر'' کےخروج کی شدیدخواہش کا اظہار ہے۔ یہ سارے مل کرابلیسی منصوبہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں جبکہ اُمت مسلمہ کی فرمہ داری ہے کہ وہ ریانی منصوبہ کو بودا کرے۔ یہ ہمارااللہ ہے کیا گیا وہ عبد ہے جس کے صلے میں ہمیں'' اُمت مجتابیٰ' ( منتخب أمت ) قرار دیا گیا تھا۔ اس میثاق کا مطلب ہے کہ روئے ارض پر'' ملک اللہ'' ( اللہ رب العالمين كي بادشائي) قائم كي جائے۔ جب تك أمت اس جدوجهد ميں لگي رہے گي وہ ''احتیائیت'' کے مقام پر فائز رہے گی اور جب وہ اس جدوجہد سے دستبروار ہوجاتی ہے تو اس مقام اوراعزاز ہے محروم کردی جاتی ہے اور پھروہ ذلت وخواری اس کا مقدر ہوجاتی ہے جس کی دائی اورابدی مہریہودیرلگ چکی ہے۔عرب کے مالدار حکمران ہوں یا خوف سے تقر تھراتے مجم کے صاحبانِ اقتذار، اگر اسرائیل کے مقابلے میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں زبان نہیں کھولتے تو انہیں چوتھی قیامت کے لیے تیار رہنا جاہے۔ یہ فیصلہ کن ہوگی اور دنیا کے وہ حقیر مزے جن کی خاطرانہوں نے زبان بندر کھی ،ان سے چھین کرانہیں ابدی عذاب میں جکڑلے گی۔اس سے فقط وہی بچے گا جوآج فلسطین ولبنان کے مسلمانوں کی تکلیف کواپنی تکلیف،ان ے عُم کواپناغم اوران کے درد کواپنا درد سمجھتا ہے۔ د نیامانے یا نہ مانے! فنخ ہالآخرانہی نہتے اور لا چار مسلمانوں کی ہونی ہے جو د تبالی ٹینک کے مقابلے میں دافو دی پھر لیے میدان میں ڈیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بس یہ ایمان والوں کا امتحان ہے کہ کون اپنے جذبات اور ممل کا رُخ کس طرف موڑے رکھتا ہے؟؟؟

اس خبر میں ''عدم رواداری'' سے مراد وو آیات، احادیث اور واقعات ہیں جن میں یہود کی اہلِ اسلام سے غداری اور جزیرۃ العرب سے ان کی بے دکھی کا تذکرہ ہے۔اس طرح کی'' اصلاحات'' آہستہ آہستہ سعودی عرب کوغیر ملکی افواج کے مقاطبے میں مفلون و بے اس کر چھوٹریں گی۔

### ستم گروں کو کون سمجھائے؟

اسکول ہے دایسی کے بعدد نیامیں اس کا ایک ہی شوق تھا۔ وہ بستہ رکھ کرکھانا کھاتا، آرام کرتا اور پھر کھر کی اور تینجی اُٹھا کر مکان کے پچھواڑے چل دیتا جہاں دنیا کا داحد شوق اس کا منتظر ہوتا۔ اس نے چھوٹے ہے باغیجے میں کی طرح کی کیاریاں بنار کھی تھیں اور بساط بھر کوشش کی تھی کہ مقامی طور پر دستیاب تمام یودے اس کی'' نزسری'' میں موجود ہوں۔ وہ بھی جواس نے دوستول سے تباد لے میں جمع کیے اور وہ بھی جواس نے پھولوں کی نمائش ہے خرید ہے.... اگر چداس کی قیمت ادا کرنے کے لیے گئ دن والدین کومنانے میں لگ گئے تھے۔ اس کی گل کا ئنات یہ باغیجہ تھا۔جنو بی لبنان کے سرحدی قصبے کی زرخیز زمین میں قائم یہ باغیجه قسماقتم چھولوں اور پودوں ہے آٹا ہوا تھا۔ حسنِ ذوق اور حسنِ ترتیب کی اعلیٰ کوششوں پر مشتمل اس نمونه کو چونجی دیکیتا ، هشام العدوی نامی اس بیچی کی محنت کی داد دید یغیر بندر هتا \_ اس کے دالدین اوراسا تذہ بھی اس کی حوصلہ افز انی کرتے تصاور اس صحت مندسر گری کی راہ میں آڑے نیآتے تھے ....اور پھر وہ خونیں دن آگیا جب اس معصوم ہیجے نے کھر پی رکھ کر بندوق أٹھالی اور پھولوں کی کیاریاں سینچنے کی بچائے آگ اور شعلوں سے کھیلنے کا مشغلہ اینالیا۔ ہوا یوں کہ ہشام ایک دن بیمارتھا، وہ اسکول نہ حاسکا۔ اگلے دن اس کو بخار نے ایسا نڈھال کیا کہوہ بسترے لگ کررہ گیا۔اس نے کوشش کی کہ باغیجے ہے ایک مرتبہ ہوآ کے لیکن اس کا آنگ اُنگ دُ کھر ہاتھا۔ ہاوجو دکوشش کے اس ہے اُٹھا نہ گیا۔

اس کوغم تھا کہ بودےاس کا انتظار کر دہے ہوں گے۔ پھول اس سے سرگوشیاں کرنے کو

بیتا ہوں گے بنھی کونیلیں اس کے قدموں کی آ ہٹ ندین کر پریشان ہوں گ ۔ سریاب میں مصرف عید سکھ گڑ

اس کے والدہے اس کی بے چینی دیکھی نہ گئ۔

اس نے ہشام کی کھر بی اٹھائی اور اس کو اطبینان دلایا کہ تمہاری جگہ میں تمہارے ''دوستوں'' سے آر آتا ہوں۔

ہشام نے اپنی کھر پی والد کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کوسکون آگیا۔اس نے تکیہ پرسر کو ڈھیلا چھوڑ ااور آٹکھیں موندلیس کیکن اس کوخبر ندھی کہ میاطمینان کی آخری نیندہے۔

آج کے بعداس کو نیند بھی آئے گی تو وہ شعلوں میں لیٹی ہوگی۔ پھولوں کی خوشیو کی بجائے بار دو کی بواورخون کی خنگ اس کا شوق ہوگی۔ وہ سونے کی بجائے سونے والوں کو چنجھوڑے گا اورانہیں ایک مقصد دےگا۔ وہ بچلواریاں اُگانے کی بجائے نمر بب ووطن کے دفاع کے لیے صبح وشام برسر پیکار ہوگا۔

بشام کی بیماری سے پہلے سرحد کے حالات خراب ہوگئے تھے۔ اکا دکا جھڑ پول کی اطلاعات تھیں۔ بھی بھار گولوں کے دھائے بھی سائے دیتے تھے۔ بشام کی بیماری تک حالات مزید درگروں ہوگئے تھے اور اسرائیلی فوج کے تملوں کی افوا ہیں قصیہ کے ہر باشند سے کی زبان پھیس - جب اس کے والد کھر پی آٹھا کر باہر نگے تو اس کی امال جان باور پی خانے میں کھانا اپاری تھیں۔ ابھی انہیں گئے تھوڑی دیرگزری تھی کہ زور دار دھائے کی آواز سنائی دی اور پھر ہے در کے گولے بر سنے شروع ہوگئے۔

پہلا دھا کا توابیا لگتا تھا کہ ان کا گھر اُڑا چھوڑےگا۔ بشام اُنچیل کربستر ہے گرااور پھر اُٹھتے ہی با غینچے کی طرف بھا گا۔

اس کے دالدخون میں لت پت ایک کیاری کے قریب پڑے ہوئے تھے۔ کھر بی ال کے ہاتھ ہے گر پیکن تھی اور اسرائیلی گولے نے ان کوا نتا شدید ذخی کر دیا تھا کدوہ دم پر تھے۔

ہشام کی ماں نے ان کا سراُٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ ہشام ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔اس کی دنیا اُبڑ چکی تھی۔ بارود بھرے گولے نے اس کا خوبصورت باغیچہ ہی تباہ نہ کیا تھا،اس کے

والدكى جان بھى لے لى تقى۔

وہ دردناک حالت میں جان دے رہے تھے اور ان کی بیۃ نکلیف دہ اور المناک کیفیت ہشام کے دماغ میں پیوست ہوتی جارہی تھی۔ جب انہوں نے آخری نیکلی کی تو ان کی آتھیں ہشام کی کھر پی پرجمی ہوئی تھیں گویا کہر رہی ہوں:'' بیٹیا! میں نے تہمارا شوق پورا کرنے میں کوتا ہی ٹیمیں کی ہم میراانقام لینے میں کمزوری ندد کھانا۔''

ہشام کی مسیس بھی نہ بھی تھیں .....وہ معصوم سالڑ کا تھا.....کین اس دن وہ یکا کیسا پی عمر سے ٹی سال آ گے بھی گیا۔اس کی آنکھوں میں ایساخون اُ تر اکدوہ انتقام کے علاوہ ہرچیز کو بھول گیا۔اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور دماغ کے ہر طلبے ایک بی صدا آ رہی تھی:

''انقام،انقام،انقام....'

ہراس پھول کا انتقام جسے عین بہار میں نو چا گیا۔

ہراس کلی کا نتقام جسے بلاوجہ سل ڈالا گیا۔

ان محترم پوڑھوں کا انتقام ہموت کے وقت جن کی بے بس آنکھوں میں صرف انتقام کی تمناتھی۔ ہماس ماں بیٹی ، بہن کا انتقام جے بےعزت کیا گیا۔

ان بچوں،ضعیف العمر بزرگوں اورعورتوں کا انقام جو بغیر کسی قصور کے صہیونی درندگی کا شکار ہوئے۔

ان بوڑھے ہاتھوں کا انتقام جنہوں نے مرتے دم بھی اپنے معصوم بچوں کی خواہش کے احترام میں کھر پی تھام دکھی تھی۔

اس دن ہے ہشام سرایاانقام بن گیا۔

اس نے سوچا: اگر ممیرے وطن کے نو جوانوں نے وفاع کی خاطر خون دینے اور لینے کا عہد نہ کیا تو:

> خوب صورت پھلواریاں ای طرح ویران ہوتی رہیں گی۔ قابلی احترام بزرگیاں ای طرح سسک سسک کردم تو ٹریں گی۔

گھر اُبڑٹے اور قبرستان آباد ہوتے رہیں گے۔ آزادی پامال اورعز نیں خراب کی جاتی رئیں گ۔

صهبونی دہشت گرد درندگی کا پیکر بن کرحمله آور ہول گےاور … … پریر در

کوئی بش صاحب ان کے لیے بمول اور میزائلوں کی کھیے پھجوا کیں گے۔ کوئی کونڈ وصلامہ آ کر جمیں غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کر س گی ۔

. عالمی برادری امرائیل کوملول کی اجازت اور ہمیں '' دہشت گرد'' کالقب دے گی۔

جب يهي ہونا ہے تو پھر .....

کیوں نہ ہم سرایا آتش بن جا کیں ۔ .

وہ آگ جوانقام کے بغیر تھنڈی نہیں ہوتی۔

وہ انتقام جو پورا ہوئے بغیر نہیں رُ کتا۔

سوءاس دن سے اسرائیل کے دشمنوں میں ایک شعلہ صفت مجاہد کا اضافہ ہوگیا اور مجھے یقین ہے جب بھی اسرائیل کا گولہ کی فلسطینی یالبنانی مسلمان کے آگئن میں گرتا ہے توالیک اور

ہشام العدوی پیدا ہوجا تاہے۔

معصوم بچے کھر پیاں رکھ کر کلاشناُ ٹھا لیتے ہیں۔

پھولوں کی کمیاریاں میننچیز کی بجائے آگ اورخون میں غوطەزن تیراک بن جاتے ہیں۔ ۔

بِفَكرى كِمزے چھوڑ كرخودكش بمبارين جاتے ہیں۔

عالمي برادري كوكون مجهائ "وجشت كرد" كيول پيدا موتے بين؟

ید دہشت گر د'ان گولوں سے بیدا ہوتے ہیں جو کسی کا آنگن اُجاڑتے ہیں۔

بیان بمول اورمیزا کلول ہے جنم لیتے ہیں جو کسی معصوم شوق کا خون کرتے ہیں۔ اگر تعہیں امن میا ہیاتو ستم گروں کو سمجھا ؤ!

ا کر ہیں اس جا ہیے ہوئے مروں تو بھا وہ کسے سب بن برین سے م

کسی کےار مانوں کا خون خہریں ..... کسی کیآ زادی یا مال نہ کریں ،عفت وعصمت سے نہھیلیں ۔ محتر م شخصیات اور مقدس مقامات کی تو بین نه کریں۔

ورنه.....

تم دہشت گردی، دہشت گردی پکارتے رہ جاؤ گے اور..... ایک کے بعدا یک نامور دہشت گردیپدا ہوتار ہے گا۔ زرقاوی، شال، داداللہ اور عددی جنم لیتے رہیں گے۔

زرفادی،شاک،داداللداورعدوی،م کینتے رہیں گے۔ اور غیرت دوفا کی تاریخ رقم کر کے امر ہوتے جا کیں گے۔

#### آ خری واپسی

محتر م مفتی ابولبا به شاه منصورصا حب السلام علیم ورحمة الله و بر کانته

بندہ آپ کی اور''ضرب مومن'' کی پوری ٹیم کی خیر دعافیت چاہتا ہے اور اللہ سے دُعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے۔

بندہ''بولتے نقتے'' نہایت غورے پڑھتا ہے'' افسیٰ کے آنو' از'' فلسطین کا آیک عاشن' کے سلسلہ کا بے چینی ہے انظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب بیسلسلہ درمیاں میں کائی عرصے تک منقطع ہوجاتا ہے تو یہ عرصہ بندہ کے لیے سوہان روح بنا ہوتا ہے۔ دوسری بات بیہ کہ ارض فلسطین پر جومضایین کلیم کیے اور کھے جارہے ہیں ان کو آنا کی شکل دی جائے گی کہیں؟

علاوہ ازیں چند سوالات جو ہندہ کے ذبین میں ہروفت گردش کرتے ہیں ، انہی سوالات نے مجھے قلم اُٹھانے پر مجبور کردیا۔

ا..... يبود يوں كوئس طرح پنة چلا كه وه اس ارضِ قدى كے وارث ميں؟

۲..... يبودي تو تورات پريقين رکھتے ہيں جوحضرت مویٰ عليه السلام پر نازل ہوئی کيکن وه حضرت سليمان عليه السلام کي طرح بادشا ہت چاہتے ہيں، آخر کيوں؟ اليمی عالمگير بادشا ہت

کی چاہت ان میں کیونکر رائخ ہوگئی؟

۳ ..... یبودی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیه السلام کوسولی پر چڑھایا گیا،عیسانگ د نیا کا اس بارے میں کون سے عقیدے پراعتقاد ہے؟ جبکہ جم مسلمان تو آپ علیہ السلام کے

باحیات ہونے پریقین رکھتے ہیں۔

ہ ..... د جال کون ہے؟ پہلے بہل کون سے خطے برخمودار ہوگا؟

والسلام فخرالاسلام ورانوی خثک

#### جواب:

 حضرت میسیٰ علیه السلام کے آسمان پراُٹھائے جانے کے سترسال بعد عذاب کا کوڑا ایوری شدت ے برسا۔ان بررومی بادشاہ ٹائٹس مسلط ہوا جس نے ان کو بری طرح تناہ و برباد کیا۔ ہیکل سلیمانی ڈھادیا اوران کوتل وغارت کرکے پہاں ہے نکال باہر کیا۔ یہ دنیا کھر میں تتر بتر ہو گئے۔ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا شھیدلگا دیا گیا۔ بیلوگ دنیا میں یہاں وہاں ذلیل ہوکر وقت گزار نے لگے۔ان کے جانے کے بعد عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کرلیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ان سے چیٹرا کر بیت المقدس فتح کرایا۔اس وقت سے فلسطین کی وراثت اور مسجد اقضای کی تولیت مسلمانوں کے پاس ہے لیکن يبود كے دماغ سے خناس فكانہيں۔ يوايئے گنا ہوں سے توب كى بجائے اپنے بچوں كو يا دولاتے رہے:''ا گلے سال پروشلم میں''اس سے پہلے وہ دومرتنہ یہاں سے دھتکارے جانے کے بعد واپس آئے تھے اور معافی تلافی کر کے آئے تھے اس لیے انہیں مہلت دے دی گئی لیکن اب کی مرتبہ تو وہ بدمعاثی اورغنڈہ گردی کرتے ہوئے آئے ہیں،اس لیے بیان کی آخری واپسی ہے۔ اں مرتبہ انہیں مہلت نہیں ملے گی۔خلافت عثانیہ کے سقوط کے وفت انہوں نے انگریزوں کو رشوبیة، دے کر به سرز مبین لے لی اورفلسطینی مسلمانوں پر طاقت اور دولت کے بل بوتے برظلم و ستم ڈھا کرانہیں یہاں ہے جلاوطن کرکے ان کی جگہ دنیا بھرے یہودیوں کو لا لاکر بساتے رہے ظلم وشم کی بہ خونچکاں روداد ۱۹۱۷ء ہے آئ تک جاری ہے۔اوراس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا بھر کے خصوصاً یا کستان وا فغانستان کے مسلمان فلسطینی بھائیوں کا ویسا ہی ساتھ نہیں دیتے جیساد نیا بھرکے بہودی اسرائیلی بہود یوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔

ہم اس دور میں جی رہے ہیں جواس اختبارے تاریخی عبدہ کہ اس میں یہود کی ہزار سال بعد بغیر تو یہ کیے یہاں دالپس آئے ہیں البذااب کہیں نہ جا سکیں گے، مییں ختم ہوں گے۔ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۴۷ء کے درمیان بیانگ یہاں کی زمینیں مبلنے داموں خریدتے رہے۔ ملائے کرام مع فریاتے رہے کہ ان کوزمین کی قیت پر نہ بیجی جائے جتی کہ ہندوستان میں حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی رحمہ اللہ سے بھی فتو کی منگوایا گیا جواردا وافقادی جلد سوم سخیہ 80 پردری ہے کین د نیا پرستوں نے ان کی بات ندئی جیسا کہ آج کل سعودی عرب میں تبوک ہے فیبر تک کے زیم نی مالان نمیں من رہے اور جیسا کہ آج کا سعودی عرب میں تبوک آغاضان کو زمینیں ہی تو کیا ؟) آخر کارے ۱۹۴ء میں اتوام متحدہ نے بیجے نے باز نمیں اور ببودیوں میں تقسیم کرنے کا نادر شاق فیصلہ صادر کردیا۔ اس فیصلے کے حق میں صرف تین ووٹ آر کا رہے اور اور اب باز آئیں بھی تو کیا ؟) آخر کارے ۱۹۴ء میں اتوام متحدہ فیلی صرف میں صوف در کار تھے جو بیٹی، فیلی صرف تین ووٹ در کار تھے جو بیٹی، فیلی صرف تین ووٹ در کار تھے جو بیٹی، فیلی سالی کا ۵۵ فی صدر قبیص فیاش میں کی رہاؤ ڈال کر حاصل کے گئے ۔ اس جانبدارانہ تقسیم کی رو سے فلسطین کا ۵۵ فی صدر قبیص فیص میں میں میں میں اور فلسطین کا ۵۵ فی صدر قبیص فیص میں میں میں میں اور کو ایس کیا حالات کی دیموں کی ترفین کا صرف ہی میں میں اور کا کیا حالات کیا ہو ایوں کا ان کا حقیق تی ناسب ۲۳۳ فی صد بھی ہرگر نہ تھا۔ یہ تھا اقوام متدہ و کا انصاف !!!!ور یہ تھا بہودیوں کا ان کا حقیق کی انہائی جبر سے تو کی ریاست تک' کا سفر اس کی بیام ہوں کہ بیمود کی طرح آن کو گول کی بیمود کی میں انہائی جبر سے تو کی دیا ہوا کا طم و ستم پر بھی بیمود کے لیے زم گوشہ رکھتے ہیں۔ جب بیمود کی بیمان تو بہر کے آئے تو بوا مجال کا ور بیا تھے بی بیمود کی بیمان اور جرد تھے ہیں ؟؟؟

جب ان کی حیثیت مستقام ہوگئ اور انہوں نے فلسطین کی قابل ذکر زمین پر قبضہ کرلیا تو ۱۹۲۸ء میں اسپے مستقام ملک اسرائیل کا اعلان کردیا۔ یہ ملک روئے زمین پر وقبالی سلطنت قائم کیے جانے کی پہلی اینٹ فعالین و نیا تھر کے مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ استینے سلطینیوں اور عربیل اینٹ فعالین و نیا تھر کے مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ استی اسے فلسطین کے دارالحکومت القدس تک رہی ۔ یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے تھیئے فلسطین کے دارالحکومت القدس تک جاری جائیتے۔ جہاں مجدافعی ہے اور جہاں اس مجد کے حتی کے بچ میں وہ مقدس چٹان ہے جس کی جادبی پران کو دھنگارا گیا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق اس چٹان کے نیچورات کی تختیاں کے مطابق اس چٹان کے نیچورات کی تختیاں اور تابوت سکیند فن ہے جس میں انہیائے تی اسرائیل کے نوادرات وہاں اور تابوت سکیند فن ہے جس میں انہیائے تی اسرائیل کے نوادرات جیں۔ اگر یہوہ وہ رات میں پہلے کے اور بھی کہا تھا۔

ہیں ..... پورا پوراایمان لاتے اوران کا ادب کرتے ہیں۔ یبود بیوں نے تو ان مقدس ہتیوں کی جوان کی قوم سے تقیس، دکھودے دے کر ستایا، گتا تھی اور نافر مانی کی حتی کہ ان کو شہید کیا۔ ان پر انہوں نے ان کے لیے بود عاکی ۔ یہ کس منہ سے ان کے تیمرکات کے قریب جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔

نومبر ۴۸۸ء میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ ۹۹۳،۷مربع میل تھا۔ جون ۲۷ء کی جنگ میں اس کے اندر ۲۷ ہزارم بع میل کا اضافہ ہوگیا۔ ۱۹۲۷ء میں القدس پر قضے کے بعد ہے میحد اقصای کو..... معاذ الله ثم معاذ الله..... ڈھانے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمان اینے جسموں کی باڑ قائم کرکے اس مقدس مسجد کی حفاظت کررہے ہیں اور پورا عالم اسلام ان کی قربانیوں سے بےخبرخواب خرگوش کے مزے لے رہاہے۔اگر کسی کوزیادہ ہی درد أُصْحِيقُوبِهِ بحث چھیٹر لیتا ہے کہ محداقصیٰ کا مصداق وہ ہال ہے جونماز کے لیے بنایا گیا یا وہ گنبد جو چٹان پر قائم کیا گیا؟ اب تو اسرائیلی ملاؤں اورصہ پونیت زوہ اسکالروں نے معجد انصلی کو ڈھانے کے لیے جمع کیے جانے والے ڈالرول میں سے اپنے ھے کا راتب لینے کے بعد یہودی رہّیوں کی سکھائی ہوئی یہ بحث شروع کردی ہے کہ فلسطین کی وراثت مسلمانوں کاحق ہے باان یہود یوں کا جن کوخوداللہ نے تین مرتبہ مہلت دینے کے بعدیہاں سے ہمیشہ کے لیے نکالا تھا۔ مجھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیت المقدس کی جگہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تھی ، لہذاوہ اقصیٰ جیےسلطان صلاح الدین اپولی نے ہزاروں شہادتیں نچھاور کرکے حاصل کیا تھا، وہ مدید کی پلیٹ میں رکھ کریہودیوں کودے دینی جا ہے تا کے عملاً اس بات کا اظہار ہوجائے کہ معاذ الله ثم معاذ الله .....صحابه كرام رضي الله عنهم اجمعين سے لے كرآج تك فاتحين اسلام نے ا بنی با کیزه روحیں اورمقدس جانیں دے کراس کی جوحفاظت کی تھی، وہ بے جاتھی اور برحق بات وہ ہے جواسرائیل کے فائیواشار ہوٹلوں میں یہودی فتنہ گروں کی مہمانی کالطف اُٹھاتے ہوئے ان ایمان فروشوں نے اپنے یہودی آقاؤں سے عیمی ہے۔

آپ کو بید دکھڑا کہاں تک سنائیں؟ مجد اقصیٰ کو ڈھانے کی جو جو کوشش ہوسکتی تھی،

یبود بول نے کر لی ہے۔جنونی یہود بوں کے جھوں نے گھس کراس مقدس عبادت گاہ کوجلا دیا۔ اس کے بنچے ہر جانب ہے بیسیوں فٹ طویل سرنگیں کھودیں۔اس پر فضائی بمباری کامنصوبہ بنایا۔ بارود سے اُڑانے کی بلانگ کی مسلمانوں کے یہاں آنے کومحدود کر کے گردوپیش کی ساری عمارتیں اور زمینیں خرید کر محلے کے محلے متعصب یہودیوں سے بھردیے۔ان عمارتوں سے سرنگیں کھود کرمسجد کے نیچے لے گئے اور وہاں مشینوں کے ذریعے ارتعاش پیدا کرکے مصنوعی زلزلہ بریا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک سوچا گیا کداس گنبدکو کس طریقے ہے اُڑایا جائے کہ نیچے موجود چٹان کو ..... جومسلمانوں کا قبلۂ اول تھی .....نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی حساب لگایا گیا کہا گرسفاک یہودی دہشت گردوں کی ٹیم مختلف مقامات سے حملہ کر کے اس کو گرائے تو ملیہ کتنے دور جائے گا؟ اور اسے سمیٹ کریمال سے غائب کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ بیہ یا تیںافسانہ بیں۔متازامر کی مصنفہ Grace Hal Sell جوصدر بش کی تقریر نویس بھی ہے اس نے اسرائیل کا دورہ کرنے کے بعد یہ تمام چثم دید حقائق لکھے ہیں۔ ان کی کتاب "Forcing God's Hand" میں دیکھے جاسکتے ہیں۔انہوں نے آنکھوں دیکھا حال ککھتے ہوئے کہا کہ یہودیوں نے خالص ریثم ہے ہے گئے وہ لباس بھی تیار کرر کھے ہیں جومبحد اقصلی کی جگہ ہیکل سلیمانی اور گنبذخرہ کی جگہ د جال کا قصرصدارت قائم ہونے کے بعدوہاں پہلی حاضری دینے والے بہودی رِبّی پہنیں گے۔وہ جماعت بھی اینے مخصوص لباس کے ساتھ تیار ہے جو تخت داؤ دی کوملکہ برطانیہ کی کرتی ہے نکال کریہاں لا کرنصب کرے گی تا کہ اس پر داؤ دی نسل ہے آنے والا دنیا کا آخری بادشاہ ملک السلام المسیح الد تبال، کلگ آف دی ورللہ يبيھ کرنیوورلڈ آرڈر کے تحت دنیا بھر پر حکمرانی کرے گا۔ان کی عقل کوداد دنی جا ہے کہ بید حبّال كوسيدنا حضرت داودعلى نبينا وعليه السلام كي اولا د سے سجھتے ہیں جبکہ وہ شيطانی قو توں كا مالك حیوان نماانسانی جانور ہے۔اہے حضرت داود علیہ السلام جیسی مبارک شخصیت سے کیانسبت؟ کہاں تک کھیں اور کہاں تک روئیں؟ پوری دنیا یہود بول کی پشت براور پورے کے یورے یہودی اسرائیلی یہودیوں کی پشت پرہے جبکہ دوسری طرف ایک بھی قابل ذکر مسلم

حمایت فلسطینیوں کے ساتھ نہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ حماس دہشت گرد جماعت ہے، وہ فلسطینیوں کی نمایندہ نہیں۔اس نے انتخابات جیت کرا بنی حیثیت منوالی تو اس کا ناطقہ بند کیا جار ہا ہے۔اسے پاکی یائی کامختاج بنانے کی کوششیں ہورہی ہیں۔ان برزمین تنگ کی جارہی ہے۔ان کے وزرااورارکانِ بارلیف کوایک بہودی کے بدلے گرفتار کیا جارہاہے جس کے متعلق یتا ہی نہیں کہ کس نے اسے اغوا کیا؟ کھاظلم ہے۔اندھیر ہی اندھیر ہے۔اندھے شیطان کی می سفا کیت کے ساتھ ونیا کھر کے و کیھتے ہوئے ، کروڑ روثن خیال انسانوں کے سامنے فلسطینی مىلمانوں بے زندہ رہنے کا حق چینا جارہا ہے....گرایک آٹکھالی نہیں جوالقدس کے لیے روئے،ایک دل ایبانہیں جوفلسطینیوں کے درد کوا نیادرد میجھے۔ایک ہاتھ ایبانہیں جوان کی مدد کو بڑھے۔الٹاان کے زخموں پرنمک چیڑ کتے ہوئے اس اسرائیل کوشلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں جواللہ اتھم الحاکمین ،اس کے فرشتوں کواور تکوین اموریر ماموراس کے بندوں کو تسلیم نہیں۔رہی سہی کسر ان شکم برست دانش وروں نے نکال دی ہے جواسرائیل کے حق تولیت برمقالے لکھ رہے ہیں اوران مقالوں کو یہودی ہیوں ہے منظور کروا کرائے ایمان کی قیمت لگارہے ہیں۔ و پیےا یک بات ہے۔ یہود کی ذلت کااس سے بڑا عبر تناک منظراور کیا ہوگا کہ انہیں اور کچھ نہ ملا تو فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران گھانا جیسے غریب ملک کا ایک کھلاڑ کی خریدلیا۔اس کا لے بھسو کا کام بیتھا کہ تل امیب میں یہودی حسیناؤں کی ایک جھلک کے عوض ورلڈ کی کے ہیج میں اسرائیل کا حصناً الہرائے۔واہ میرے مولا واہ! ونیا بھر کی مالدارترین کمیونٹی ، سازشی ترین وہاغ اور برئتی ذات کا بیرعالم کہ ایک کالے بکاؤ غلام کے علاوہ حجینڈا اُٹھانے والا کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ان تمام لوگوں کومرتے وقت اس ذلت کا انتظار کرنا جاہیے جومردود قوم کا ساتھ د ہے والوں کے لیے مقدر ہے، چاہے وہ ایمان فروش ملا ہوں جنمیر فروش دانش ور ہوں یا دنیا یرست اسکالر یاشہوت برست غنڈے اور علائے کرام کے قاتل ایجنٹ اور آخرت کا عذاب تو اس سے سواہے۔اس کی تاب کون لاسکتا ہے؟

۲..... بیان کے دماغ کا فتور ہے کہ وہ دنیا میں صرف خود کو حکمرانی کے قابل سجھتے ہیں کہ

ان کے نزدیک وہ اللہ کے بیٹے اور پکھ کے کرائے بغیر اللہ رب العزت کے پہندیدہ اوگ ہیں جبحہ بقی خفلوق جانور ( جنائل ) ان کی غلامی اور خدمت کے لیے پیدا ہوتی ہے اور ان کے دنیا پرست رہنماؤں نے ان کے اس نملی نقا خرکو ہوا دے کر جنون کی حد تک پہنچادیا ہے اور ہالآخر یمی حیوانی جنون ان کو لے ذویے گا۔

سسسافسوں کہ عیسائی دنیا کا بھی بھی عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت سے علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے اور مذاق اُڑا نے کے بعد انہیں بھائی دینے میں کا میاب ہوگئے پھر جناب سے علیہ السلام تین دن ایک قبر میں مدفون رہے۔ بعد از ان ان کاجم دہاں ہے آ سانوں پراٹھالیا گیا۔ السلام تین دن ایک قبر میں مدفون رہے۔ بعد از ان ان کاجم دہاں کیوں کی برد کی گیا ہم ہوتی اس عقید سے میں سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کی ہے ادبی اورخود عیسا کیوں کی برد کی گیا ہم ہوتی ہوئے ان کے پیغیبر کے دشن ان تک بیٹنے گئے ( جبکہ سلمانوں نے جس تک ایک آ کھی زندہ بھی خفت ہے تھی کہ جو اسلام جب تک ایک آ کھی زندہ کی تحت سے تحت دشن کو پاک بیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جس تک ایک آ کھی زندہ کی تعدید کو نہیں تبھی سکے جو اسلام سیکھنے دیا کیوں سے سائل وہ قابل رقم لوگ ہیں کہ اس اعظیٰ وارفع عقید کو نہیں تبھی سکے جو اسلام نے انسانیت کو سکھایا ہے۔

قرآن مجیدی کی اطلاع کے مطابق سیدنا حضرت عیسی سے متح علیہ السلام آ سانوں پر بحفاظت بحفاظت انتھالیہ گئے۔ یہودان کابال بیکا نمیش کر سے۔ البتہ عیسائیوں نے چونکدان کی حفاظت کافریضہ انتجام منددیا جبر مسلمانوں نے اپنی کمزورجانوں کو حضوصلی اللہ علیہ وکلم پر فدا کر کے غزوہ کافریضہ احد کے دن ان کے گردانسانی جسموں کی دیوار کھڑی کردی اور آپ صلی اللہ علیہ وہ کم کو بحفاظت و مثن کے فرنسان جسموں کی دیوار کھڑی کے اس کے اس کے اس میں میرو کی سرکوبی کا کام بھی اللہ تعالی مسلمانوں سے لے گا۔ چنا کچہ قیامت کے قریب (اور قیامت تو دور ہی گئی ہے؟) حضرت عیسی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ مسلمان ان کے ساتھ مل کران کی دشمن میرویوں سے جہاد کریں گے دوجہ علیہ کے دوبہ میں گئی ہے۔ یہودیوں سے جہاد کریں گے دوجہ میں گئی ہے۔ یہودیوں سے جہاد کریں گے دوجہ حضرت میں گئی ہے۔ اسلام کے دائیں گؤیں گے بائیں لایں گے۔ جہاد کریں گے۔ دوبہ حضرت کے علیہ السلام کے دائیں گؤیں گے۔ اوپر سے آ

والے نیر ہے بھی حفاظت کریں گے اور نیجیان کے قدموں میں اپنے زخی جسم بچھا کران کا تحفظ اپنے گرم گرم خون سے ویسے کریں گے جیسا کہ تحد یوں کی روایت ہے۔ وہ روایت جو بدر واحد میں بیارے سحاب نے قائم کی اور آج تک خوش نصیب اہل ایمان نے اسے زندہ رکھا ہے۔ حضرت عیسی علید السلام ان یہودیوں کو جو آپ کے دوبارہ آجانے کے بعد بھی آپ کو خدما نیس گے اور الٹا پھر آپ کے قبل کے در بارہ آجانے کے بعد بھی آپ کو خدما نیس میں (اعور) کا کے کو کہتے ہیں ) سیست قبل کر ڈالیس گے اور آج فلسطینی مسلمانوں کے خون سے ہیں (اعور) کا کے کو کہتے ہیں ) سیست قبل کر ڈالیس گے اور آج فلسطینی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے سنگدل پیبودائل دن تل اہیب اور حیفا کی سرخوں پر ایسے پڑے ہول گے جیسے سمندر مردار چھیلیوں کو ہام بھینے کہ دیتا ہے اور پھر بہائیس چانا کہ ان میں سے کوئی کی پہلے مرک اور کوئی باہدر ہی ہولی تحدید کوئی باہد میں سڑی۔

سساں پر ہاکا پھاکا تمہیدی شم کا مضمون کلھاجا چکا ہے اور تبلکہ خیر مضمون کا ارادہ ہے۔

۵ ۔۔۔۔۔ آئن اسٹائن بی نہیں ، اور بھی کی مشہور سائنس دان یہودی سے۔ یہود ایول نے
سائنس پرخصوصاً حینیک سائنس پر بہت کا م کیا ہے۔ اس وقت ہے ہے یہودی سائنس دان نوبل
انعام لے چکے ہیں جبہ مسلمانوں کو کرکٹ کا ریکارڈ گننے اور بھارتی فلموں کے گانوں پر سر
د ھننے سے فرصت نہیں ۔ باتی ہیم عمر نہیں ، مجرہ ہے ۔ مجرہ کتھ بی اس چیز کو ہیں جواللہ کے بی
کہ ہتھ پر خالم ہر ہواور تکو بنی قانون میں جگرہ کی اریکارڈ گئے اور بھارتی فلموں کے گانوں پر سر
کے ہاتھ پر خالم ہر ہواور تکو بنی قانون میں جگرہ کو انتظار بھی نہیں کرنا چا ہے۔ ۔ مسلسل محنت ہی مجرہ
ہے۔ وفا اور غیرت ہی مججود کو کہا ہے۔ ایمان اور ممل ججرہ ہے۔ اگر ہم محض اتن
تی بات سجھ لیس تو آج بھی نہایت قلیل عرصے میں بہت لمبافا صلہ طے کر سکتے ہیں۔ اتنا لمبا کہ
تی بات سجھ لیس تو آج بھی نہایت قلیل عرصے میں بہت لمبافا صلہ طے کر سکتے ہیں۔ اتنا لمبا کہ
تی بات سے لیس تو آج بھی نہایت قلیل عرصے میں بہت لمبافا صلہ طے کر سکتے ہیں۔ اتنا لمباکہ

## مغربي ممالك بورئ طين پراسرائيل كاقبضه حاستے ہیں

گفتگو: شيخ مصد عصام: خطيب جامع مسجد اقصىٰ انٹروي: مقتى ايلوابيشاه مقور

ضرب مؤمن: پاکستانی تو م میچد اقصیٰ کے خطیب وامام شیخ عصام کرا ہے درمیان خوش آ مدیکہ ہی ہے اور میچد اقصیٰ اور قلطیٰ بھائیوں کے حالات جاننے کے لیے ہے چین ہے۔

پاکستانی تو م مسئلہ فلسطین کو تمام پہلوؤں سے بغورد کھنا چاہتی ہے، اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار پیجبتی کررہی ہے اور سے بتانا چاہتی ہے کہ پاکستانیوں کے دل اور ان کی جانیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے دلوں اور جانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ حقیقتا جمارے مہمان کی تعارف کے میں جنیں کین چونکہ ہم ان کا تعارف پاکستانی قوم سے کرا رہے ہیں اس لیے کیا آپ اپنا تعارف کے تعارف کے ایور نے کہا کہ باپنا تو اور کا کہا گیا ج

شیخ عصام: میں <sup>فاسطی</sup>نی مہاجر ہوں، میرا نام ٹھرعصام ہے، مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصی کو اجا گر کرانے اور مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ان دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے یہ ہوں۔

ضرب مؤمن: پاکستان میں زیادہ تر اخبارات نے بیر خبرشائع کی ہے کہ ہمارے معزز مہمان مسحید بقصٰی کے امام ہیں اور جامعۃ الاقصٰی کے نائب رئیس بھی، کیا آپ اس حوالے سے اپنے تعارف میں کوئی اصافہ کریں گے؟

شيخ عصام: جي بإن! مين مسجدِ اقتصىٰ كا امام بهون، جامعة الاقتصىٰ كامسئول اور قائمَ مقام

رکیس کا عبدہ بھی میں نے سنجالا ہوا ہے، اس وجد ہے کہ وبال کوئی رئیس نیس تھا، کیونکہ جامعة الاقصلي كرئيس كويبوديوں نے ملك بدركرديا تفااوريدان كى عادت بے كد جو بھى الن كى مخالفت کرتا ہے یاان کے خلاف برسر پرکارہونے کی کوشش کرتا ہے تواہے ملک بدر کیا جاتا ہے، اس کالے قانون اور صبیونی پر دِنُوکول کے تحت ہمارے جامعۃ کے مدیر کو بھی کئی سال ہے ملک ہے ہے وخل کر دیا گیا، نتیجاً مجھان کے نائب کی حشیت سے ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں۔ ضرب مؤمن: اسلامی دنیا کے کالم اور تجزید نگاروں نے مسلد فلسطین ،اس کے بدلتے حالات اوراس پرگزرے ہوئے ادوار کے بارے میں بہت کیجھ لکھا ہے اور پیسلسلہ جاری ہے۔ کہا آ یفلسطینی قوم برگزرے ہوئے تاریخی مراحل کے بارے میں مختصراً کیچھ بتا کیں گے؟ شخ عصام: فلسطین زمین کے ایک مقدس گلڑے کا نام ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے اس مبارک سرزمین کے بارے میں بہت ہےانمیاء پروی نازل فرمائی ہے۔ یه زمین حضرت ابراجیم اور حضرت لوط عليجالسلام كالكهرب جيسه كهالله تعالى نے حضرت ابراتيم عليه السلام كوبيت الله كي بنیا و ڈالنے کا تھم فریایا ،ای طرح ان کومبحد اقصیٰ کےعلاقے کی طرف رہنما کی بھی کی ، پس انہوں نے دہاں براللہ تعالی کی عبادت کی ، گویا حضرت ابرائیم علیہ السلام نے دواہم جگہوں پر عبادت کی ، ایک بیت الله اور دوسرامسجد اقصلی کاعلاقه -

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد دن گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے اور فلسطین ان حالات کے مدو جزر میں جھو لے گھا تار ہا بھی فارس کا قبضہ کو جور کھا تار ہا بھی فارس کا قبضہ کی سر کرائی۔

تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سمجد اتصلیٰ کا ذکر فرمایا کہ اس کے اردگر دہم نے برکت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سمجد اتصلیٰ کا ذکر فرمایا کہ اس کے اردگر دہم نے برکت ڈائی ہے، مطلب سیہ ہوا کہ یہ پوراعلاقہ (ارش فلسطین) مبارک ہے۔ سمجد اتصلیٰ سلمانوں کا پہلاقبلہ بھی رہا ہے۔ حضور سلمی اللہ علیہ و بلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے تقریباً کے اماد تک اس کی طرف رش کر کے نماز میں بھی آیک متناز اور معظم درم کرز واقع ہوا، خصوصاً اس دیثیت سے کہ معراج کے واقعہ میں بھی آیک متناز اور مفرد دم کرز واقع ہوا، خصوصاً اس دیثیت سے کہ معراج کے واقعہ میں بھی ایک متناز اور

کے بعد ۱۵ اجری میں اللہ جل شامۂ نے چاہا کہ بیساراعلاقہ اسلام کے پر پم کلے آجائے اور مسلمان متحدِ اقتصیٰ کوفتے کر لیں۔

مسجد انصلی کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کے نصار کی کو جان کی امان دی ، اس زمانہ میں کوئی بھی یہودی اس علاقہ میں نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین قسم کے لوگوں کے لیے مسجد افضی اور اس کے آس باس کے علاقے میں داخلے پر بابندی لگادی:

ار دوی ، جو کہ مسجد رافعی پر قبضہ کرنے والے تھے ، ان کے لیے اس مقدل سرز مین پر کوئی جگہیں ہے ، ان کو جا تیں ۔

جگہیں ہے ، ان کو جا ہے کہ اپنے ملک کی طرف کو چ کر جائیں ۔

۲۔ چوراورلٹیرے، کیونکہ بیعلاقہ مقدس ہے۔

س\_ یہود، یہود یوں کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے۔

اوراصلاً بھی کوئی یہودی القدس کے علاقہ میں موجود نہ تھا۔ اس کے بعد کئی اووار تک مسلمان اس علاقے کے تقدس کی حفاظت کرتے رہے۔

تقریباً سترسال گزرنے کے بعد خلفا ، بنوامیہ نے محید اقعلی کی تعمیر نوکی اور دہاں پر تبۃ الصخر ہ کی بھی تقیمر کی جو کد کی بھی تقیمر کی جو کہ جو کہ نہیں ہے۔ بوکہ نہیں ہے۔ بوکہ نہیں ہے۔ بوکہ نہیں ہے۔ بوکہ المین میں بہاں پر قربانیوں کا بہاں ہو میں بہاں پر قربانیوں کا دی جو کا دی بھی اور اور کا بہاں پر عبادت کے لئے آنا ثابت ہے، اس پر مسلمانوں نے ایک گنبر تغیم برکیا جے بھی آ ہے۔ بھی گنبر تغیم برکیا جے بھی آ ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی ہیں۔

پھر مسلمان کمزور پڑ گئے توصلییوں نے علاقہ پر قبضہ کرلیا اور سچیر افضیٰ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میسلوک ہوا کہ اس میں 24 ہزار مسلمان ذریج کیے گئے جنہوں نے صلییوں کے ظلم اور استبداد سے بیجنے کے لیے وہاں پر پناہ کی تھی۔

پھر زمانے نے بلٹا کھایا اور مسلمانوں نے صلیبیوں کو وہاں سے صلاح الدین ایو بی کی قیادت میں مار بھگایا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے بڑی مدت تک القدس کی تقدیس کی حفاظت کی۔ یہاں تک

کہ مبغوض برطانوی سامراج ۱۹۱۷ء میں آیا اور اس دن سے متجدِ اقضیٰ پر قبضے کا تیسرا دور شروع ہوا جس کے ذمہ دار صهیونی یہودی اور ان کے پیشت بنا وانگریز تتھے۔

اس دور کے شروع ہوتے ہی برطانیہ، امریکا اور مغربی ممالک نے دنیا کے امیرترین یبودیوں کوسرز مین مقدس میں لابسایا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی عبدو بیال کی پروائیس رکھتے ،انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر ناجائز تسلط قائم لرکے اپنی حکومت کا اعلان کیا اور وہاں کے باسیوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔

ضرب مؤمن: آپ کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ، امریکا اورمغربی ونیانے یہودیوں کو عاصبانہ قبضہ دلایا، یہودیوں نے بزور ہاز و قبضہ نیس کیا ؟

شيخ عصام: جي بال! ميسرز مين (فلسطين)سلطنت عثانيه كالبك حصة تقى اور جب پهلي عالمی بنگ میں سلطنت عثانیہ کاسقوط ہوا توانگریز اوراس کے حلیفوں نے فلسطین پراینا قبضہ جما لیااورانہوں نے یہاں صبیونی مملکت بنانے کا فیصلہ کرکے یہودیوں کو دنیا کے کونے کونے سے فلسطين ميں جمع كرنا شروع كيا اور پھروباں بران كى يہودى رياست كا اعلان كرديا، نتيجاً مهلين فلسطینیوں کوجلاوطن کر دیا گیا ( جبکہ ان کی کل آیا دی پملین ہے ) جو دربدر ہوکرمختلف عرب ممالک، پورپاورامر یکامیں پناہ لینے برمجبور ہوگئے مصرف دوعلاقے (غز ہاورمغر کی کنارہ) باتی ہیں جن براب تک صبیونی تسلط نہ ہو سکنے کی وجہ سے فلسطینیوں کو پچھامید ہے کہ اس میں ان کے لیےا ک تر اومملکت قائم ہو سکے گی الیکن کسی نے بھی اس بارے میں ان کی امداد نہ کی ، نہ اقوام متحدہ اور نہ کسی اور نے ۔اقوام متحدہ کی ڈھیروں قرار دادوں کے یا د جوڈ کسطینی قوم اب تك اينے ليے آزاد مملكت كاعلان نه كرسكى بلكه وه سب يجيم عض كاغذير روشنا كي تھى ، بالكل اس طرح جیسے کہ کشمیر ہے متعلق اقوام متحدہ کی قرار دادیں ہیں۔ جس طرح اقوام متحدہ نے قرار دادوں کے ذریعے شمیرکوآ زادی اوراستقلال کاحق دے دیالیکن صرف اور صرف کاغذ کی حدتک،ان قرار دادوں میں ہے کسی ایک کی بھی تقبیل نہ ہو تکی مقابلے میں ہندوستان کو تشمیر میں سب کچھ کرنے کاحق واقعتاً دیا،ای طریقے ہے فلسطین کے متعلق قراردادیں سب کاغذ کی

حدود ہی میں رمیں اور اسرائیل کے متعلق قرار دادوں کو واقعی حقیقی اور عملی جامہ پہنایا گیا، بالکل جو پچھ تشبیر میں ہواوہ کی چھ فسطین میں ہوا۔

ضرب مؤمن: معذرت کے ساتھ، میہ جو دوکلزوں پر اب تک صیمو ٹی قبضہ ٹیس ہوا کیا وہ اس پر قبضہ بند کر سکے یاوہ سرے سے ان علاقوں پر قبضہ کر ناجی ٹیم س چا ہے؟

شيخ عصام: حقیقت تؤیہ ہے کہ مغربی مما لک یہودیوں کو بیرے فلسطین پر قبضہ کرانا عاستے تھے، ۱۹۴۸ء میں اس لیےانہوں نے پیش قدمی رو کی کیکن پیدو ٹکٹر سے چھوڑ دیے جن میں سے غز ہ میں ایک ملین فلسطینی جمع نتھے ( جبکہ رقبہ صرف ۴۳۰ مربع کلومیٹر ہے ) ہیں اگر وہ غز ہیر قبضہ کرتے بھی تو خاص استفادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں کی آبادی پہلے سے زیادہ تھی اور دوسرائلزا مغربی کنارہ ہے جو کہ خالصتاً ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بھی ایک ملین فلسطینی آباد تھے لیکن ١٩٢٨ ميں يهود نے ان دوعلاقوں يربھي فيضه كيا اور وہاں ہے ارد نی اور مصری فو جيوں كو بھاگا يا جو ان دونوں علاقوں کی حفاظت پر مامور تھے،اس وقت ہے بلکہ ۱۹۴۸ء نے نسطینی قوم اس انتظار میں ہے کہ کوئی ان کوانصاف دلائے لیکن اب ننگ نہ عرب مما لک میں ہے کئی نے اور نہا قوام متحدہ نے ان کواپنا حق حاصل کرنے میں مدودی۔ آخر کاربیقوم پھٹ پڑی اورتحریک انتفاضہ کو عملی شکل دے دی جن میں ہے۔ ۱۹۸۷ء میں پہلی انتفاضہ ہے جو کہ سات سال تک جاری رہی ، ان سات سال میں فلسطینیوں نے یہودیوں کوکڑو ہے گھونٹ پلائے ، یہاں تک کہام ریکا اس بات کے لیے مجبور ہوا، وہ عرب ممالک برایک سلامتی کونسل بنانے کے لیے دباؤ ڈالے۔اس بہانے کہ یہ کونسل فلسطینی قوم کی معاونت کرے گی اوران کے حقوق کے لیے جدو جہد کرے گی۔ اس سلامتی کونسل ۱۹۹۳ و کا اجلاس کیا حقیقت برینی تفا؟ کیا وه واقعتاً فلسطینیوں کو بیجانے اوران کواپنے حقوق دلانے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نہیں! بلکہ وہ دراصل یہودیوں کوفلسطینیوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بلایا گیا تھا، اس اجلاس میں انہوں نے بیقر اردادیاس کی کہ فلسطینیوں کو پچھ نہ بچھ دیا جائے گا اوران کے پچھ گر فقارا شخاص رہا کرویے جا کیں گے۔۔۔۔لیکن بهرست پچھاس لیےمضحکہ خیزتھا کہ یہ فلسطینی حکومت اور بفلسطینی قانون نافذ کرنے والے

ضرب مؤمن: میڈیا پر حقاظتی و بوار (حائل ہاڑ) نے کافی شور بر پاکرویا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اسرائیلی حکومت نے اس کاسہارا کیول لیاہے؟

شخ عصام: مغربی کنارہ اور غزہ چونکہ جہادی سرگرمیوں کے اہم مراکز ہیں اس لیے یہودیوں نے مصام: مغربی کنارہ کوایک بیرودیوں نے دیوارتغیری جائے جومغربی کنارہ کوایک پڑے اور وسیع جیل کی مانندینا وے تاکہ یہودی پورے ملک میں آزاد پھریں اور قبلطینی اس بڑے اور وسیع جیل کی مانندینا وے تاکہ یہودی پورے ملک میں آزاد پھریں اور قبلطینی اس دیوار کی حقیقت ہے۔ باتی غزہ کے لیے کسی دیوار کی شروت نہیں ہے کیونکہ ایک طرف میری صدود ہیں جین پر اسرائیل فوج کی سخت سیکور کی ہوتی ہے، دوسری طرف سمندر ہے اور باتی اطراف میں اسرائیل فوج کی سخت سیکور کی ہوتی ہے، دوسری طرف سمندر ہے اور باتی اطراف میں اسرائیل فوجوں کی ایک بڑی تعدادہ وجودر تی ہے، دوسری طرف ممندر ہے اور باتی اطراف میں لیے کائی ہیں۔ اس باڈی تغییر پر پوری دنیا نے احتجان شروع کیا، امریکا نے بھی رکی احتجان کیا گئیرے کے لیے نائی بیں۔ اس باڈی تغییر پر پوری دنیا نے احتجان شروع کیا، امریکا نے بھی رکی احتجان کیا گئیرے کے لیے نائی نین بیاحتجان کیا تھرے کے لیے نائی نوز اہم کرتا ہے۔

ضرب مؤمن : بعض لوگوں کو بداشکال ہے کہ جب مجاہدین میودیوں پر مملہ کرتے ہیں تو میودی ان کے گھروں کو مسار کردیتے ہیں، بچوں اور عورتوں کو طرح طرح کی تکیفیں پہنچاتے ہیں، اس طریقہ سے تو مسلمانوں کوزیادہ فقصان پہنچاہے؟

شخ عصام: اس بات سے تو فلسطینیوں سے بمدردی کے تاثر ات ملتے ہیں، یمی سب پھھ کشم راور چیچنیا ہیں بور ہا ہے، وہاں کے بار سے ہیں اس اشکال کرنے والوں کی کیارائے ہے؟ افغان شان میں مجاہدین نے اپنی کارروائیاں بندگیس، امریکا نے اپنی بمباری اب تک کیوں بند مہیں کی چیز دون پہلے امریکی طیاروں نے شہری آ بادی پر بمباری کی اور ۲ بچوں سمیت ۲۱ افغان شہید کے، کیا یہ بچ جاہد ہے؟ وثمن بمباری کرتار ہے گا خواہ مجاہدوں نے کوئی کارروائی کی دوراؤگی کارووائیاں نہیں چھوڑیں بلکہ انہوں نے جا کہ دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا، کیکن میبودیوں نے اپنی کارروائیاں نہیں چھوڑیں بلکہ انہوں نے جرائم کا برانا ریکارڈ ان ۵۰ دنول کے حوادان تو ڈ دیا۔ یہ اشکال کرنے والوں نے بھی بھی یا سرعرفات کے اسطینی حقوق سے دوران تو ڈ دیا۔ یہ اشکال کرنے والوں نے بھی بھی یا سرعرفات کے اسطینی حقوق سے دستہ دار ہونے پراغم اض نہیں کیا آ ہو سوئیس کہ میں مارے مقاتی کون دلائے گا؟ اورکون لوگوں کوفلسطینی قضیہ کے بارے میں گھوٹیس مباخے ہے۔

ضربِ مؤمن:عراق پرامریکی قبضه بے فلسطینی قضیه میں کیا شائج برآ مدہوں گے؟ کیااس قضیہ سے دنیافلسطینی قضیہ بھول جائے گی؟ یااس ہے مسلمان (بالخصوص عرب مما لک) میں بیداری کی اہر بیدا ہوگی؟

شیخ عصام: اسلامی اُمّت اپنان رہنماؤں اور حکام کے ہوتے ہوئے کھی بھی ہیدار نہ ہوگی ایعنی آپ طلمئن ہوجا ئیں ،ان حکام کے دور میں تو بیداری کا کوئی امکان ٹیمل کیونکہ جب بھی اُمّت میں بیداری کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو یہ حکام اس کوخواب آور دوااور اُنجکشن لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پچرے خواب غفات کے سمندر میں غرق ہوجا نہیں۔

عراتی قضیہ کا ایک شبت بہلویہ ہے کہ اس مسلمانوں کے لیے جہاد کا ایک نیامیدان

وجودین آیا، امریکا جواب تک مسلمانوں سے کھیتا تھااب وہ خوداس چکی میں پس رہاہے۔ دوسرا مثبت پہلویہ ہے کہ امریکا کے عراق یر چڑھ دوڑنے سے عراقی قوم خوابِ غفلت سے بیدار ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ عراقیوں نے بھی مزاحمتی سلح تحریک شروع کی ہےاورفلسطینیوں اور عراقیوں کی بہ بیداری شاید بوری عرب قوم بھی جگائے اور وہ غیرت، دینی حمیت اور اسے مسلمان بھائیوں کی ایکار کی وجہ ہے امر ایکا اور مغرب کے سامنے متحد ہوکر کھڑی ہوجائے۔ یہ سارے شبت پہلو ہیں، رہے منی پہلوتوان میں سے ایک بیہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کا دل بزهایا که ده این مجر مانداور قاتلانه حملول کوتیز تر کردے اور دوسرامنٹی نتیجہ بیہ ہے کہ عرب رہنما تو امر یکا کے ڈرسے پہلے کا نینے تھے،اب چونکہ امریکا اور نزدیک ہوگیا توان کا خون اور بڑھ گیا، گویاب ان کوامر کی اشاره کافی ہوتا ہے جبکہ پہلے تھم سے کام چلتا تھا،اب صرف اشاره کافی بےلیکن اس منفی اثر کے مقابلے میں ایک مثبت اثر بھی پیدا ہوا ہے اور وہ یہ کہ امریکی بہت تیزی ہے مسلم مما لک پر قبضے کرتے جارہے تھے، پہلے فلسطین پھرا فغانستان اورعراق،عراق کے بعد ایران اور یا کشان اور دیگر اسلامی مما لک ان کی ز دمیس تنے .....کین افغانستان اور عراق میس امریکی ایسے بھینے کہ اب ان کے لیے آ گے بڑھناد شوار ہو گیا۔اب بیاس گاڑی کی مانند ہیں جو سپر ہائی و ہے جیسی سڑک پر تیز دوڑتے ہوئے ایک گڑھے میں جا گری ہو۔

ضرب مومن: مسلمانوں کی رگوں میں فلسطینیوں کی خاطرخون جوش مار رہا ہے اور مسلمان فوجوان فلسطین قضیہ کو بخیدگی ہے لے رہے ہیں چوکل فلسطین مسلمانوں کے عقیدے کا ایک لایفک جز ہے اس لیے مسلمان اسے یہودیوں کا صرف جغرافیا کی جنسٹ بجھرہ ہیں اللہ مائی جو ہیں اللہ کے خلاف نا قابل معافی جرم بھی بجھتے ہیں۔ ایک صورت میں آپ (فلسطین قضیہ کے سفیر کی حیثیت ہے )ان مسلمانوں کے لیے کیا تھیت کرتے ہیں؟ اور ان کی رہنمائی کس لائے علی کی طرف کرتے ہیں؟ تا کہ وہ کمل اور بیٹنی طریقے سے فلسطین کی رہنمائی کس لائے علی کی طرف کرتے ہیں؟ تا کہ وہ کمل اور بیٹنی طریقے سے فلسطین کی

شخ عصام: سب سے پہلے میں فلسطینی اتھارٹی کے ان سفیروں سے جو اسلامی اور

غیراسلامی ممالک بیں مقیم ہیں بھر پوراحتجاج کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک بیں کرتے کیا ہیں؟ <sup>فلسطی</sup>نی سفیریا کستان میں کون ہے فرائض انجام دےرہے ہیں؟ وہ فلسطینی مسئلہ میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کیوں جلسے منعقز نہیں کرتے ؟ ان کی اتھارٹی خائن اورغدار ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی خائن اورغدار ہوں گے ،ان کے لیے فلسطینی مسئلہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ،ان کا سروکاران چزوں سے ہے جو السطینی قوم کے لیے جمع ہوتی ہیں، ان کا مقصدتو اپنا پیٹ جرنا ہے۔ بھارت میں فلسطینی سفیراسرائیل کےمفادات کے لیے کام کرتا ہے اور ہندووں برد باؤ ڈوالٹار ہتا ہے کہوہ اسرائیل سے اچھے تعلقات استوار کریں۔ یاقی عرب ممالک میں جوفلسطینی سفیر مقیم ہیں وہ بھی ۔ ا پنے ملک کے لیے کچھنیں کرتے۔ ہونا تو بیرچا ہیے تھا کہ ہر <sup>فلسطی</sup>نی سفیرروزانہ یا کم از کم میڈیا ہر ہفتہ دارییان دیتاا دران بیانات میں اپنی قوم کے حقوق اور جہاد کے بارے میں مسلمانوں کوآ گاہ كرتا .....ابك سفير كے ليے بيكام بہت کھن اور مشكل ہے....ليكن مسلمان نوجوانوں كے ليے بیکام آسان ہے،وہ اس جہاد میں بآسانی حصہ لے سکتے ہیں،محامدین کی خبرین شرکرنا جہادیے ادر یا کتنانی قوم کے ایٹی ہتھیارا در اسلامی وحدت فلسطینی مجاہدین کے لیے ایک سپورٹ دیے والی طاقت کی حیثیت رکھتی ہے اور با کستانیوں کا بین الاقوامی کانفرنسوں اور اجلاسوں میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا بیتھی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتااوران کی ہمت بندھا تا ہے۔

وہ نو جوان جن کی رگوں میں گرم خون دوڑنے لگائے فلسطین کی محبت اور جہادے لگاؤ کی وجہت اور جہادے لگاؤ کی وجہت ان سے میں دوخواست کرتا ہول کہ وہ اللہ سے بدوعا مانگیں کہ ہمارے درمیان غداروں کی ٹولی کوختم کروے اوران کو پیاطمینان دلاتا ہول کہ فلسطینی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے کیورک کی مشیعت بھی اس جہاد کو دوام دیتا جا بھی ہے اوراس پر دلیل ہے کہ پورک دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے نریج فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں میں بیدا ہوتے ہیں بینی اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہد بین کا عوض اور ہدل دیتا جا ہتا ہے اور وہ فلسطینیوں سے اس جہاد برراضی ہے۔

آخر میں'' ضرب مومن' اخبار کے ادارہ کی فلسطینی مسئلہ کو اجاً کر کرنے کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جز اسے خیرعطافرہا ہے۔

# نئىصدى ميں عالم اسلام كودر پيش <sup>چيلنج</sup>

اس عالم مين جهال ثبات فقط تغيركوب، برآن والالمحداية ساته في تقاض لي كرآتا ہے،اوراب نو دنیااتن تیز رفتار ہوگئی ہے کہ ہردن، ہرساعت انسان سے نے عزم ومل کی متقاضی ہوتی ہے۔ وقت کے تقاضے اور زمانے کی طلب کو پہچھ کر اسباب مہیا کرنے اور اپنے وسائل اور صلاحیتوں کومقصد کے حصول کے لیے بھر پور طریقے سے استعال کیے بغیراس مشینی دور میں کامیانی کاتصور نہیں کیا جاسکتا نئی صدی ہم ہے دور بنی ودوراندیش، بلند ہمتی اور حسن کار کردگی کا مطالبہ كرتى ہے۔ اس وقت جبله عالم كفر مادى ترتى كے اعتبار سے اوج كمال كو بہنجا ہوا ہے، مسلمانوں کواپنی عزت وحرمت کی حفاظت اور بقاوتر قی کے لیے نہایت فہم وفراست کے ساتھ ممل پیهم اور جهدمسلسل کی ضرورت ہے۔امت مسلمہ میں ایسے د ماغوں، باصلاحیت افراد اور قابل نو جوانوں کی کی نہیں جواہیے عزم وکردار ہے، قربانیوں اور مجاہدے سے اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب كريكتے ہيں ....ليكن انسوں كدمتھمد حيات واضح اور عمل كى ست متعين ند ہونے كى وجه ے صلاحیتیں وہاں نہیں لگ رہیں جہاں انہیں استعمال ہونا جا ہے تھا۔ ذہن کی قوت اور باز وؤں کی طاقت اس مصرف میں خرج نہیں ہورہی جہاں اس کاحق ہے۔ مادیت کے برستار، ہوں میں گر فقار، وجی الی کی تعلیمات ہے محروم، الله کی رحمت سے مایوں، ایمان کی روثنی ہے محروم كفر کے سر غنے ننگ صدی کی آمد کا جشن منا کر خاموثی ہے نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ اسلام سے بھر پورمعر کے کی تیاری ادرمسلمانوں کومٹادینے یا جھکا دینے کی مکمل منصوبہ ہندی کے بعد مناسب وقت اور ساز گار حالات کا انتظار کررہے ہیں۔صاف لگ رہاہے کہ رواں صدی میں کفر واسلام کا ایہا بھریورٹکراؤ ہوگا۔اس لیےمسلمانوں کورجوع الی اللہ بڑمل پیرا ہو کے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری نثر وع کر دینی چاہیے۔ نئی صدی میں عالم اسلام کو جو چیننے در پیش ہیں ان میں سرفہرست درج ذیل چیزیں آتی ہیں، ہرائ شخص کا جےاللہ تعالیٰ پرائیمان اور قیامت کے دن کی جواب دہی پر گفتین ہے، فرض ہے کہ دواخی صلاحیتوں کے بفتر رائی ﷺ سے نبر دائر ماہونے میں حصہ ڈالے۔

#### ا-احیائے خلافت:

سب سے پہلی ذمہ داری جس کو پورا کیے بغیر مسلمان بے آسرا بیٹیم کی طرح ہیں، نظام خلافت کا قیام واستحکام ہے۔خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے بعد ہماری حالت کثی ہوئی پینگ کی طرح ہے جس پر جھیٹنا ہر کوئی اپناحق سمجھتا ہے۔ بیادارہ مسلمانوں کی مرکزیت کا نشان،ان کی پیجتی ویگا نگت کی علامت اورمهر بان سر برست کی طرح تھا۔ کفرخصوصاً یہود کی پیهم سازشوں سے اس تکہبان اور سر پرست کے خاتمے کے بعد دنیا بھر میں بکھرے ہوئے مسلمان ان بے سہارا تیموں کی طرح ہیں جنہیں قدرت کی آز ماکش نے کسی بخیل کے دسترخوان برلاجح کیا ہو، یا کسی تندخونگرال کی سر بریتی میں دے دیا ہو۔ دنیا میں اس وقت ہرقوم وملت ، ہر مذہب ونظریے ہے وابستہ خص کے حق میں کوئی نہ کوئی آ واز اُٹھانے والا بے لیکن ایک مسلمان ہیں جن ہے ہم پرکوئی ہاتھ رکھنے والا ،جن کے در د کا کوئی بدا واکر نے والا اور جن پر ہوتے ظلم کود کھے کرکوئی غیرت کھانے والانہیں ....اس لیے کہان کے سرسے خلافت کا سائباں اور امیر المؤمنین کا مہر بان سابہ گزشتہ صدی کی تیسری دہائی (۱۹۲۳ء) میں چھین لیا گیا تھا۔اس کے بعد سے مسلمانان عالم شیر کے ان بچول کی طرح ہیں جو اندھیری رات میں ماں ہے بچھڑ کر درندوں ہے بھرے جنگل میں گم ہو گئے ہوں \_ا بے قابل فخر اسلاف کے فرزندو!اس نظام کو دوبارہ زندہ كرنے اورايين حقوق كے اس محافظ كو چرسے وجود بخشنے كى فكر كرو۔ امارتِ اسلاميد كى ترتى واستحکام کے لیے کام کرو،عزت وعظمت رفتہ دوبارہ یا جاؤگے۔

#### ۲-نظام قضاء کا جرا:

خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے جہال ادر بہت سے نقصان ہوئے ، وہال سب سے بڑی آفت ہیہ ہوئی کہ اللہ کے اُتارے ہوئے قانون کی جگدابلیس کے سکھائے ہوئے

طریقوں کی حکمرانی ہوگئی۔صورتِ حال بیہ ہے کہ فیصلہ جا ہے والا بھی مسلمان اور فیصلہ کرنے والا بھی مسلمان؛ حاکم وگلوم، مدمی ومدی علیہ سب کلمد کو ہیں، کیکن ان کے درمیان فیصلہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بنائے ہوئے توانین کے تحت ہور ہاہے۔خلافت اسلامیہ کا اولین فرض ہوتا تھا کہ اپنی مملکت کی حدود میں امر بالمعروف، نہی عن المئكر کا سلسلہ حاری اوراحکام الہيہ كے نفاذ كى نگرانى كرے \_ جب خلافت ساقط ہوگئ تواب كفر كى فطرى وذبنى بلغار كے سامنے کوئی بندیاند ھنے والانہیں ۔مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میںشریعت کینہیں، راندۂ درگاہ یمود بوں اور دشمن اسلام عیسائیوں سے مستعار مائے ہوئے قانون کی بالا دستی ہے۔سب جاہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی حکمرانی ہولیکن کسی کونہیں خبر کہ ان پر غیروں کے قوانین کس طرح مسلط كرد بے گئے ہن؟ اے مير بنادان بھائيو! بيسب خلافت اسلاميد محرومي كانتيجہ ہے۔علماء حق نے افتاء کا جونظم قائم کررکھا ہے، یہ نجی طور پرشریعت کے نفاذ کے ہم معنی ہے لیکن دینی اداروں میں دارالا فتاء کی طرح دارالقصناء کے قیام کی بھی ضرورت ہے۔ کیساستم ہے کہ فریقین الله كي مبارك شريعت يرفيصله كروانا جايت هول اور ملك بحريين اليها اداره ند هوجوان كي بيابهم ترین شرعی ضرورت بوری کر سکے۔ بیعلائے کرام دمفتیان عظام کی ذمہ داری ہے کہ اسینے اسینے اداروں میں قضاء کے نظم کومتعارف کروا نئیں۔افتاء کے نظم کو وسعت دے کر قضاء شرعی کو وجود بخشا چنداں مشکل نہیں نئی صدی میں نظام قضاء کا اجراا یک ایسا چینج ہے جس کا سامنا حضرات علمائے کرام کوکرنا ہے۔ دیکھنا بیہ ہے کہ وہ اس ہے کس طرح اور کتنی جلدعہد، ہرآ ہوتے ہیں۔ مجھ میں نہیں آتا کہ جب فریقین کوشری مسلمہ بتایا جاسکتا ہے توان کے درمیان شری فیصلہ کرنے میں کیار کاوٹ ہے؟ نجانے اس اہم شعبے کے قیام اور اس شری ذمدداری کا احساس ہم ہے کیول ختم ہوگیا؟ حکومتوں کے ذریعے عدالتوں کا فرنگی نظام ختم نہیں ہوسکتا تو ہم ان ہے مطالبہ کرنے کی بحائے وقت کے مطالبے کو سیجھتے ہوئے خود ہے شرعی عدالتیں کیوں قائم نہیں کر سکتے ؟

۳- بلا دحر مین سے غیر مسلم افواج کا اخراج: گزشته دبائی میں سلمانوں کے تین بوے دشن امریکا، برطانیا ورفرانس ایک زبردست حیلے اور انتہائی مکارانہ سازش کے تحت ہمارے مقدس مقامات میں بھاری سامان حرب کے ساتھ داخل ہوگئے ہیں۔ سیالیہ الیہ الیہ اور انتہافسیں ناک واقعہ ہے کہ حضور سلی الشعابیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد انتا بڑا کوئی اور سانحہ رونمائییں ہوا۔ رونا صرف اس بات کا نمیس کہ وشن نے گھر میں گھس کرمور چہ بنالیا ہے، وہائی اس پر ہے کہ اہل ملت اس نقب زنی ہے ہے جہر ہیں۔ جاننے والے طاف کا ساراز ورثر بچ کرکے پکاررہے ہیں کہ ابر ہمکا لشکر قریب تے بہتیا ہے کیکن فرزندان اسلام ان کے واویلے پکان دھرنے کے لیے تیار تبیس۔

وائے ناکامی! متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

اگر کسی مجد کے نمازیوں کو بھنک پڑ جائے کہ معجد کے قبلہ کی سب کی پھنحرف ہے واگر چہ
اس کا انحراف اتنا نہ ہو کہ نماز کی صحت پر اثر ڈالے لیکن اکثر نمازی نماز خراب ہونے کے
وسوے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یبہاں حال ہیہ ہے کہ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، شعائر اسلام اور
پوری ارض حرم پر ایک منصوب کے تحت، غاصبانہ نبیت کے ساتھ، کمل تیاری کر کے یہود
ونصاری کی عالمی تو تیں اپنا تسلط حاصل کرنے کے آخری مراحل کو آئیجی ہیں اور سوا ارب
مسلمان ان کو اپنا محافظ، خیرخواہ اور ہمدرد سمجھ بیٹھے ہیں۔

مسلمان کس طرح اپنے ان مقد آل اور متبرک ترین مقامات کا تحفظ کرتے ہیں اور کب جہاد وقتال کے عظم البی وسنت نہوی کو اختیار کر کے ان بھیڑ ہیں جا کہ اسلام کے سیجتے ہیں، بینی صدی کا وہ چینئے ہے جو مختر ہیں اپنی تمام تر شدت کے ساتھ عالم اسلام کے سیجتے ہیں، بینی صدی کا وہ چینئے ہے جو مختر ہیں اپنی تمام تر شدت کے ساتھ عالم اسلام کے سامنے آگئے اور کا کہا تھے کہ اس کے سامنے آگئے اور کا کہا تھے اللہ اس کے لیے کوئی سامان کیا ہے جس کی گری میں تھے بغیراب کوئی جارہ نہیں رہا۔

۳- بیت المقدس اور بابری مسجد کی واگذاری:

اندلس کی مبچد قرطبہ کاغم ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ بیت المقدس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا صدمہ امت مسلمہ کو ہرداشت کرنا پڑا۔ اور بیت المقدس کا صدمہ ابھی ہلاکنہ ہوا تھا کہ ہابری مبجد

ڈھادیے جانے کی قیامت دیکھنا پڑی۔ جامع قرطبہ کے مینار وُہائی دیتے رہے، ہم دنیا پرتی میں مت رہے، یہاں تک کہ تفر کے نایاک قدم مسجد اقصٰی کی دہلیز تک آپنچے۔مسجد اقصٰی کا گنید ہاری ہے حسی کا نوحہ کرتارہا، ہم بےسدھ پڑے رہے، یہاں تک کہ بابری متجد کا سانحہ پیش آگیا۔اوراب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نبر د آ زماہو کے اللہ تعالیٰ کوراضی نہ کیا تو نحانے کتنی قیامتیں ہمارے سروں پر آئی کھڑی ہیں۔اندلس کے عیسائیوں، اسرائیل کے یہودیوں اور بھارت کے ہندوؤں نے اسلام سے دشنی کرنے اورمسلمانوں کو نیجا دکھانے میں سرنہیں چپوڑی ۔اب مسلمانوں کی باری ہے کہ وہ ان کے چیلنج کا جواب س انداز میں ویتے ہیں؟ اے قر طبہ کے مینارو! ہمتہبیں گواہ بنا کے رب ذوالجلال سے عہد کرتے ہیں کہتہبیں ایک بار پھر تکبیر کی زمزمہ بارصداؤں ہے آباد کریں گے۔اےمبدانصلی کے گنبد! تیری عظمت اور تقدیں کی پاسپانی ہم اپناخون دل دے کے کریں گے۔اے باہری معجد! تیری ہرا پہنٹ جب تک اپنی جگہ ندلگ جائے پیزندگی ہم پر بوجھ ہے۔تیرے شہید ہوجانے والے منبرومحراب میں بیان کی جانے والى عظمت اللى كى قتم! تو و كھے كى كه تيرے مينے ، تيرے جانباز كس طرح تيرابدلد ليتے ہیں۔ اے نوجوانانِ اسلام بے غیرتی کی زندگی کی تہت کب تک اپنی گردنوں پر اُٹھائے پھرو گے؟ اب اٹھ پڑو! ایمان وعزیمت کے ایک نئے سفر کا آغاز کرو، جس کی ابتدا باہری متحد کی وا گذاری سے اورانتها بیت المقدس کی واپسی اورقر طبید کی آزادی سے ہو۔

۵-مقبوضه مسلم خطول کی آزادی:

 سے مشن سے انعلق ہیں ۔ کیا پہلے راس کماری سے خیر تک اور مالا بار کے ساحل سے ہمالیہ کے
پہاڑ وں تک سارے کا سارا خطہ سلمانوں کا نہ تھا؟ جب پورا برصغیر سلمانوں کا تھا تو ہم تشمیر پر
اکتفا کیوں کریں؟ ہمیں کشمیر سے دبلی تک اور گروزنی سے غزہ تک سارے مقبوضہ علاقوں کو
چیڑانا ہے ۔ اگر اسلامی سلطنت کے پرچم تنے ایک لحد کے لیے بھی کوئی جگدرتی ہے اور اس
میں سے ایک چپ بھی ہندو کے قبضے میں ہے تو ہماری ذمہ داری پوری نہ ہوگی اور اس کی فکر نہ
سرنے پرووز قیامت ہماری پکڑ ہوگی ۔ ان خطوں کی آزادی نئی صدی کا بہت برا چیلئے ہے۔
تکواروں کے سائے شانے سے :

برادران اسلام! نی صدی بہت سے چینج اپنے دائمن میں لے کے آئی ہے۔ان سے نمٹنے کی ایک بی صدی بہت سے خینے کی ایک بی صدی بہت تقوی وطہارت کے ذریعے اپنے ظاہر وباطن کی گندگیاں دور کرلیں۔ ذکر وعبادت سے خود کو آراستہ کریں۔ تزکیہ قلب اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کریں اوران صفات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد وقال کے مہارک ومقدس راستے پرگامزن ہوجا کیں۔ ہمیں اب لوچ قلب پر تقش کر لینا چا ہیے کہ مسلمانوں کی کا مرات تھوار کے ساتھ کے سے بوکر جاتا ہے۔

### صلاح الدين ايوني كهال ہے؟

فضاؤں ہے بھی تاریکی عیاں ہے زمیں حیران ہے ساکت آسان ہے سرایا مسجد اقصلی فغال ہے تأسف کا تحیر کا سال ہے ايو بي کہاں ہے؟ يہي ہے دشمن مسلم يہي ہے صلاح الدين جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے گر غافل حرم کا پاسباں ہے متاع دیں وایماں لٹ رہی ہے صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟ اگرچه کژوی هو حق بات بولو ہے موقع دامن عصال کو دھولو مسلمانو! خدارا آنگھیں کھولو سنو!القدس سے تم کو اذاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ بہت دشوار اُمّت بر گھڑی ہے نتاہی اس کے دروازے کھڑی ہے حکمرانوں کو سیاست کی بڑی ہے مکن کھیلوں میں اینا نوجواں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ عجم کے پاس ایٹم بم کا ہیرہ عرب کے پاس دولت کا ذخیرہ زبال رکھتے ہوئے بھی بے زبال ہے یہی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟ یہودی بزدلی دکھلارہا ہے مہتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے یہ گیدڑ شہر کی سمت آرہا ہے خودا بنی موت کی جانب رواں ہے صلاح الدین ایونی کہاں ہے؟ فقط باتوں کا کوئی کھل نہیں ہے آثر یہ مسکے کا حل نہیں ہے یہ کیا ناواقف سود وزیاں ہے مسلمانوں کی جبیں پر بل نہیں ہے صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟ شاہین ا قبال آثر

## اےارضِ فلسطین

مدت سے تری پیٹے یہ ہے ظلم کی تمرین کا فر کا وجود ارضِ مقدس کی ہے تو ہین ہوسکتی نہیں ہے دلِ مجروح کوتسکین جب تک که نه هوزیر زمین ظلم کی تدفین اعلیٰ ہے تری شان تو نبیوں کا ہے سکن تو ارض مقدس ہے کرامات کا مخزن ہم لوگ کریں گے تری اب خون سے تزئین تھھ سے ہی تروتازہ ہے ایمان کا گلشن <u>صبتے</u> ہیں فقط بُغض کا سودا لیے ول میں مسلم کو مٹانے کا تقاضا کیے دل میں ونیاسے چلے جائیں گے بدند ہب وہددین صہوتی ریاست کی تمنا کیے دل میں گو امن کا دنیا میں تو بنتا ہے برندہ حالانکہ تری پیٹھ یہ ہے دستِ درندہ دنیا کو جو کرتا ہے فقط صبر کی تلقین تو اس کی فقط چشم عنایت سے زندہ چھن جاتے ہیں فرزندتر ہے پینکڑوں ہرسال مانا کہ تو مجبور ہے مقہور ہے فی الحال ہیں تیرے فدائی بھی عجب قابل تحسین ہر لائق صد رشک ہیں واللّٰدترے لال اس ظلم ہے بہ ذوق جنوں کم نہیں ہوتا پھونکوں سے دیا حق کا تو مرحم نہیں ہوتا آ زادکرا ئیں گے تھے اب مرے شاہین ہاں پنجهٔ کر گس میں کوئی دم نہیں ہوتا گودست وگریبال کوبھی حاک کریں گے ہم وقت کی آواز کا ادراک کریں گے جذبه بيحقيقت بنے كهه دو ذرا آمين! صہیونی غلاظت سے زمیں پاک کریں گے حاصل تمنائی

ۋاللى گ

# فلسطيني مسلمانون كاجنكى ترانه

وَسَنَهُ ضِينُ جُمُوعاً نَرُدَعَهُمُ شنت خوض صَعَسادكنَا صَعَهُمُ اور ہم اشکروں کی صورت ان برجایزیں گے ہم دشمن کےخلاف میدان کارزار میں کودیژیں گے وَلُعِينُدُ الْسَحَدِقَ الْسَمُ غُمَّى صَسِبَ وَبِسَكُسِلَ الْسُفُ وَّسِةِ لَسَدُ فَسَعُهُسَمُ اور بوری قوت کے ساتھ ہم دشمن کو پسیا کریں گے ہم ایناغصب شدہ دی چھین لیں گے سَـــنُــحَـــرَّدُ أَدُّضَ الْأَحُـــرَاد بسِلاَح الْـــحَــقَ الْبَتَـــادِ ہم آزادلوگوں کی سرز مین کوچیٹر وا کردم لیں گے حق کی حمایت میں تیز دھاراسلیج کے ساتھ مِسنُ بَسعُدِ السذُّلِّ وَذَا الْسعَسار وَ نُسِعِيدُ السطُّهُ سِرَ إِلَسِي الْسَفُدُسِ اس کے چھین لیے جانے کی ذلت اور رسوائی اور ہم بیت المقدس کی حرمت واپس دلائیں گے کےانقام میں وَسَنَهُ ضِي نَدَكُ مَعَاقِلَهُمُ بِدَوِيَّ وَامِ يُسَقُّلِ فَهُ لَمُ الیی زوردارضرب کے ساتھ جو بڈیوں تک کو ہلا اور ہم دشمن کی پناہ گا ہوں کوز مین بوس کرد س گے ڈالے گی وَبِــكُــلَ الْـقُـوَّــةِ نَــرُدَعُهُــمُ وَسَنَهُ حُوالُعَارَ سِأَيُّهِ يُنَا اور بھر بورقوت کے ساتھ دشمن کو نکال بھگا کیس گے اور ہم جلد ہی عار کے داغ کو اینے ہاتھوں سے مٹادیں گے لَــن نَّتُــرُک شِبُــرًا لِــلــذُّلَ لَـن نَّـرُ ضَ بِـجُــزُءٍ مُّـحُتَـلٌ اورکسی صورت میں ایک بالشت زمین بھی یہود ہم ارض مقدس کے کسی حصے پر قبضہ ہرگز برداشت کے قضے میں نہیں چھوڑ س گے نہیں کریں گے سَتَسَمُ وُرُ الْأَرُضُ وَتَسَحُسِوقُهُ مُ فِسِي الْأَرُضِ بَسَوَا كِيُسِنَّ تَسَخُلِكِي عنقریب زمین لا دا اگلے گی اور دشمن کو پھونک (ہمارے سینوں کی )زمین میں بہت ہے آتش فشال ہیں جود مک رہے ہیں

## بیت المقدس کی تلاش

15 ویں صدی ججری،ان شاءاللہ اسلام کی صدی ہوگی لیکن اس بات کا فیصلہ بیت الممقدس میں ہوگا

کیف بنارسی

نیاز پنگر جلوا اللاش کرتا ہوں مرشیب دل کا تقاضا اللاش کرتا ہوں خلش کچھ السی، غم ایبا اللاش کرتا ہوں کچھ السی حشر فیز نظارا اللاش کرتا ہوں وہ کے فاقشہ اللاش کرتا ہوں وہ رنگ و ہوئے فاقشہ اللاش کرتا ہوں وہ دل نواز اشارا اللاش کرتا ہوں جو مل نواز اشارا اللاش کرتا ہوں جمال شاہد رعنا اللاش کرتا ہوں جمال شاہد رعنا اللاش کرتا ہوں جہاں بدوش نظارا اللاش کرتا ہوں وہ دل و نظر کا اُجالا اللاش کرتا ہوں دل و نظر کا اُجالا اللاش کرتا ہوں

تحلیوں کا سراپا طاش کرتا ہوں شعار و طرز وفا طاش کرتا ہوں کہی مٹا نہ سکے جس کو نشہ صببا سکون روح کو اِک لحر بھی نصیب نہ ہو سال وہ ہو کہ دہل جائے ہر حریف کا دل شار جس پہ ہوں رگینیاں بہاروں کی بہادوں کی بہادے نور کے دریا میں موج ہتی کو سیار ہوں میں تابانیاں نصور میں سے چند پھول بھلاکس کے کام آ کیں گے مہد و نجوم کی تابندگی سے کیا ہوگا

كوئى جميل سرايا تلاش كرتا هون وه نور ديده بينا تلاش كرتا بول! ہر اِک عمل کا نتیجہ تلاش کرتا ہوں مجھے یہ کس نے یکارا تلاش کرتا ہوں شكوه عظمت رفتة تلاش كرتا هول ومان ادب كا سليقه تلاش كرتا مون وه غم جو صرف ہو اینا تلاش کرتا ہوں جہاں میں ایبا ٹھکانہ تلاش کرتا ہوں مٹاسکے نہ زمانہ تلاش کرتا ہوں لب وفا بيه وه نغمه تلاش كرتا جول وه زهر غم کا پاله تلاش کرتا ہوں وه مشت خاک وه بارا تلاش کرتا هول دل فراخ و کشاده تلاش کرتا هول مگر خلوص کا نعرہ تلاش کرتا ہوں وفا کی راہ میں کیا کیا تلاش کرتا ہوں نفس نفس میں مجلتا تلاش کرتا ہوں تہے خال کی دنیا تلاش کرتا ہوں جو ساز بر کوئی نغمہ تلاش کرتا ہوں کہاں گیا در کعبہ تلاش کرتا ہوں

کی بہار مجسم کی جنتجو ہے مجھے ہزار بردوں میں بھی حق نہ چھپ سکے جس سے ہر ابتداء میں نظر انتہا یہ رہتی ہے صدا یہ آتی ہے ول کے قریب سے کسی نگارِ وقت کی تاریخ لکھ رما ہوں میں جہاں ہے بے اولی حسن اعجمن کی ولیل شر بک جس میں ہو دنیا وہ درد ہی کیا ہے رما وحرص کا جس حامجھی گزربھی نہ ہو وہ نقش ہائے محبت جنہیں کسی صورت جو سوز درد سے گرما دے اہل محفل کو برائے حق جے سقراط نے پا تھا تبھی جو دوس وں کے لیے بے قرار ہو ہر دم تمام گردش دوران سمیٹنے کے لیے لبول مين اب نهين باقى مجال كويائي خال دوست، غم شوق، آنسوؤں کے جراغ وہ سوز درد جو مردہ دلول کو زندہ کرے مرے حبیب، مرے دل کو روشنی ہو عطا سی کی آہ مسلسل سنائی دیتی ہے بہت دنوں سے خجل شوق جبہ سائی ہے

جو اُڑ گیا ہے وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں ومان دلون کا أحالا تلاش کرتا ہوں شب دراز آلم کا جہاں تسلط ہے وہاں میں نور کا ترکا تلاش کرتا ہوں ہوا کے رخ یہ جلاتا ہوں آرزو کے جراغ 💎 اندھیری شب میں سوبرا تلاش کرتا ہوں . لہو سے جس کو سنوارا تلاش کرتا ہوں کسی کا نقش کف یا تلاش کرتا ہوں وہ جس کے لٹنے یہ غیرت نہ آئی ملت کو وہ نقشِ مبجد اقصٰی تلاش کرتا ہوں کچھ اور ان کے علاوہ تلاش کرتا ہوں وبی دوا و مسحا تلاش کرتا ہوں وه لو، وه سوز، وه شعله تلاش كرتا هول وه لازوال فسانه تلاش كرتا بهول بلند عزم و اراده تلاش کرتا بول تحقیے خبر ہے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں میں ان بلاؤں کا صدقہ تلاش کرتا ہوں وه ایک آہنی پنجہ تلاش کرتا ہوں وہ اتحاد کی مالا تلاش کرتا ہوں عصائے حضرت مویٰ تلاش کرتا ہوں میں ساز دل میں وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں جہاد کا وہ قرینہ تلاش کرتا ہوں

بہت دنوں ہے صدائے اذاں نہیں آئی جہاں یہ ظلمتِ دورال ہوئی ہے سابہ قان وه گلستان تمنا، وه آرزو کا چمن بھٹک رہا ہوں بگولوں کی طرح صحرا میں غم حیات، غم دوجهال میں ناکافی جو کشتگان رہِ حق کو زندگی بخشے ضاء ہے جس کی فروزاں ہو سینئہ ملت حقیقت ابدی جس کا بن گیا عنوان اللی قوت برواز بخش دے مجھ کو الہی بیت مقدس کی جبتو کے سوا جہان کفر کی بورش ہے اہل ایمال بر جو دست و ہازوئے باطل کوموڑ کر رکھ دے مبھی خلوص کے موتی پروئے تھے جس میں اُٹھارہے ہیں سر، اس دور میں نئے فرعون تمام عالم اسلام کو جو تزایا دے اجل بھی آئے تو پیغام زندگی لائے

گلوں میں خون تمنا تلاش کرتا ہوں جہاد شوق کا فتوی تلاش کرتا ہوں . میں اینا قبلیہ اولی تلاش کرتا ہوں ہر ایک موج میں شعلہ تلاش کرتا ہوں نثان ملت بضا تلاش كرتا ہوں میں اس غبار میں کعبہ تلاش کرتا ہوں میں کب سے مسجد صحرا تلاش کرتا ہوں مگر ہے اس کا سبب کیا تلاش کرتا ہوں سبب شکست کا ہے کیا تلاش کرتا ہوں گریز یائی کا نقشه تلاش کرتا ہوں فریب کاری دنیا تلاش کرتا ہوں شعور رہبر دانا تلاش کرتا ہوں کہاں کہاں ہے اندھیرا تلاش کرتا ہوں هوا جو گھر تہ و بالا تلاش کرتا ہوں فريب وعدهُ فردا تلاش كرتا هول رموزِ عالم بالا تلاش كرتا ہوں فقط خدا کا سہارا تلاش کرتا ہوں ابھی تو خانهٔ کعبه تلاش کرتا ہوں وه مردِ حر، وه جيالا تلاش كرتا هول

چین چین ہے کہ مقتل ہے آرزوؤں کا کهان مین مفتی دین مبین و شرع متین بتائيس راه مجھے واعظان ذوالا كرام بجائے خون، جری ہے رگول میں آتش شوق جراغ طور لیے پھر رہا ہوں صحرا میں وفا کی راہ میں حصائی ہوئی ہے گردِ جفا کہاں ہیں ناصر و انصار کچھ تو بتلائیں زوال پر ہے عرب، اوج پر ہے اسرائیل کہیں قیادت اعلیٰ کا تو قصور نہیں؟ کہیں کی تو نہ تھی حذبۂ جہاد میں کچھ دم جدال به ہتھیار کند کیوں نکلے شکست فاش کی ذات اُٹھائی ملت نے قدم قدم یہ جلاتا ہوں آگی کے جراغ به کشکش، به لڑائی، به باہمی رنجش تمام عالم اسلام كيون نهين ألمقتا یہ آساں ہے لہو کس لیے نہیں برسا بزار مرحلهٔ مرگ و زیست کی زو میں نہیں یہ ہوش کہ اینے مکال کی فکر کروں عدو سے چھین لے بڑھ کر جو قبلۂ اوّل

وه اضطراب کا شعله تلاش کرتا ہوں کلام حق کا صحیفہ تلاش کرتا ہوں فضائے یثرب و بطحا تلاش کرتا ہوں کہاں چھیا ہے وہ بندہ تلاش کرتا ہوں إك اليي جنگ كا نقشه تلاش كرتا هول کلی ید بیضا تلاش کرتا ہوں وه سرفروش دوبارا تلاش کرتا ہول کہ اوج مسجد اقصلٰی تلاش کرتا ہوں وه انبیا کا مصلی تلاش کرتا ہوں شہادت رہ مولا تلاش کرتا ہوں بدل سکے جو زمانہ تلاش کرتا ہوں وہی شہادتِ عظمٰی تلاش کرتا ہوں وہی ہے دل میں تمنا تلاش کرتا ہوں غلاف خانهٔ كعبه تلاش كرتا ہول دھواں بنا کے اُڑانا ہے فوج اعدا کو جلال خالق کیا تلاش کرتا ہوں اللی ارض مقدس ہو اور جمین نیاز مقام در خور تحدہ تلاش کرتا ہول

رسول حق کا وسیلہ تلاش کرتا ہوں

حلا کے خاک جو کردے غرور اعداء کو یہیں سے مجھ کو ملے گا نشان منزل کا كدهم حلے كئے دنيا ميں عاشقان رسول خدا کے نام کی اس دور میں جو لاج رکھے تمام عالم اسلام جس میں شامل ہو ساہ کرکے رہوں گا جہان اسرائیل جويدر وخيير وخندفق ميں مرد ميدال تھے عروج ثاقب و زہرہ کی کیا حقیقت ہے کل انبہا کی نمازوں کا جو امین رہا خدا کی راہ میں مرنا ہے زندگی کی ولیل وه مردٍ مومن و مردٍ مجابد ملت خدا نے خود جسے عنوان جاودال بخشا وہ آرزوئے شہادت جوزندگی کی ہے روح فغاں کہ ارض مقدس کاغم بڑاغم ہے دُعائے کیف حزیں متحاب ہوجائے



ا کے شاہ کا رتضور جس میں حرم قدری ہے متعلق کچھ بنیادی تفسیلات دی گئی ہیں۔ یہ میحد سلمانوں کی عزت و فیرت کی علامت ہے لکین عام طور مرسلمان اس کی تفسیلات ہے ناواقف ہیں۔ اس تسم کی تصاویر کی اشاعت کا اصل متصدنو جوان نسل کوان کا فرش (میخی مجبواتھ کی بازیابی ) یا دولاتے رہنا ہے۔

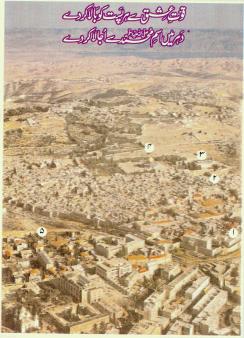

ت **ے یہ رکتا انسازیہ:** (۱) مبیراتسی کا بال(۲) مبیداتسی کے تن میں موجود چنان پر تاثم گئید محرد (۳) دیوار براق (دیوادگریہ) (۲) فدیم شہرے گرد قائم فسیل مالقند اس وقت دنیا کا واحد قدیم شہرے جس کے گروقتہ پر فسیل ح بھی اسکی جانب میں قائم ہے۔ (۵) میپودی خاصیوں کی تی آبادی

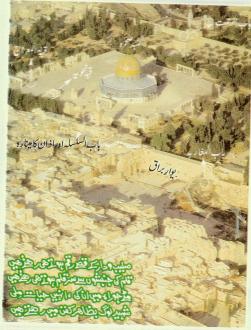

حرم قدی (جے مسجدافعنی اور بہت المقدر کی مکتبہ میں )ایک اور زاویے ہے۔ مسجد کی و و دیوار بھی صاف نظر آری ہے جے میرود ہوں نے دیوار کر قرار دے کر صحیر پر قیضے کی ابتدا کی کوشش کی ہے۔

تصلى كيانسو

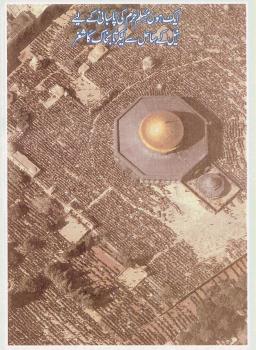

م جوراتھی سے محق میں نماز جو سے ادافی کے لیے شخص تو حید کے واٹوں کا ایمان افروز اجتاع کے مسلمانان فلسطین اس بات پر پوری است کی طرف ہے شکر لے اور فرع تقسین کے مستحق تین کہ انہوں نے انتہائی نا مساعد حالات کے باوجود قبلہ اول کے تحقیظ کے لیے قربا نیاں دیے تش کر شہیں جورش کی۔

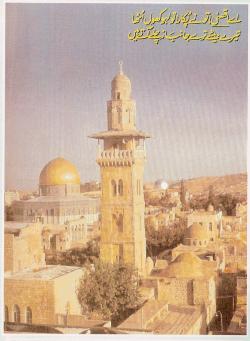

باب المفار بدکی جانب سے ایک خوبصورت زاویہ۔ بیٹار مغار یہ کے دائیں طرف متجد کے بال پر قائم چھوٹا میرگذید اور بائیس جانب مجد کے حق میں واقع بڑا زردگذیر دکھائی دے راہے۔





متحد اقصلی کے بال کا پیرونی اوراندرونی منظر۔ ہر چیز پرجزن وطال اورنا سف والم کی کیفیات محسوس کی جاسکتی ہیں بشر طیار دل میں ایمان اور سینے میں غیرت ایمانی کے جذبات موجزن ہوں۔



مجد اقتیٰی کا کراب جہاں کرام علیم المعلی المعلی المعلی المعلی کا کہ المعلی المعلی کا کہ المعلی کے المعلی کا کہ المعلی کے المع



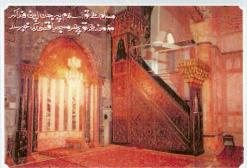

وہ تاریخی مشیر منصہ ملطان اورالدین وڈگل نے تیار کروایا تھا اور پھراس کے جانشین سلطان صلاح الدین ایو بی نے اسے مجد افعمٰی میں انصب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس والم انسی مشیر کا نظیر مذتبی۔ بیود یوں نے اپنے جبٹ باطن کا جموعت دیستے ہوئے ہے ہوئے ہوئے 1942ء میں اس نایا ہاتارشکی یادگا کو تھا دیا۔



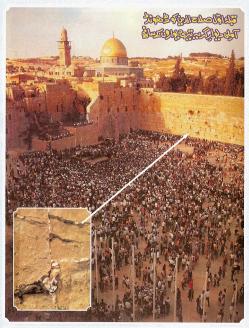

تھوریش نظر آنے والی کھی ویوار کوائل اسام '' ویوار پراق'' سیجتے ہیں۔ جناب خاتم آنجین سلی اللہ علیہ وسلم نے معراق کی رائے سیجہ بین دافطے کے وقت بیبال اپنی اور ک''' '' راق'' کو بائد ھا تھا۔ بیوو ایول نے بیبال قائم سیجہ پراق اور مسلمانوں کے مکانات آرا کرائے تو وقع نے کی جگہ بنائی ہے۔ وود یوار کی درزوں بین اپنے مسیحات منظر (و جال اکبر) کے نام ورفوائیس از نے رہتے ہیں (ویکھیے: چھوٹی تصویر کان کی تقلید میں عالمی میڈیا ہے۔ ''دویوارگرد'' کے نام ہے بیکارتا ہے۔ مسلمانوں کوائس نام کی بجائے اصل نام'' دیوار براق'' سے پکارتا جا ہے۔





المَيْنَ يُجْوَانِهِ و إِنَّا لِهِو مِ إِنَّ فَلَسْطِينَ عِلَى الْمُورِينَ فِي الْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعُمِدِينَا أَلَّالِهِ فَيْلِينَ فِي الْمُعْمِدِينَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِينَ عِلَيْهِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّ وَلِي الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْعِلْمُ وَالْمُعِلِينِينَا وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّالِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِ



مجه آصلی ایک تدیمایدر کارتئوریزس شده یوار برات کے باہر سلمانوں کے کامات اور (دائرے میں) مجد برات می نظر آری ہے جے بعد میں شہید کریو آئیا۔







گذر صخره نامی اس لا فانی اور لا زوال شام کار کارات کے وقت هسین منظر جے دنیا کا آ گھوال ججو بیقر اردبیا جائے تو مہالغہ نہ دوگا-



مسلمانوں کا فدہمی اور تاریخی ورشہ جس پر یہود کے قیضے کی وجہ سے چھائی اداسی اور سو گواری صاف محسوں کی جاسکتی ہے۔

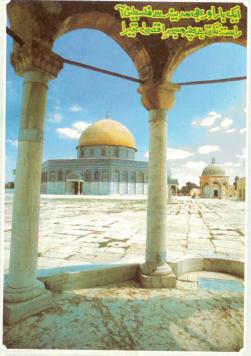

ا کیٹ نایا ب اورشا بکاراتھ دیر جس ٹیں مجدانتھی سے محتی میں قائم ایک تیجے سے گئید محتوہ کوئو س کیا گیا ہے۔ تصویر میں نظر آئے والی ٹوٹ کیٹوٹ اور ویرانی بیک وقت یہود کی منگلد ٹی اضطیفی مسلمانوں کی ہے کہی اور امت مسلمہ کی ہے جس کی انسان کہ بہائی سناری ہے۔



ید و مقدس چنان ہے جومسلمانوں کا قبلۂ اول رہی ہے۔ اللے ہاتھ پر چنان میں واقع سوران وروہ میٹر صیاں میں جو چنان کے نیچے واقع قد رق غار کی طرف جارت میں۔

مقدس چنان کے مقدرتی چاق حقدرتی عالم مسلمان ماز اور جال مسلمان کرتے ہیں۔
معادت حاصل کی مذہبی کرتے ہیں۔
معاوت کی مذہبی کی مذہبی کی مذہبی کا ماز اور کا ماز کی ماز کی



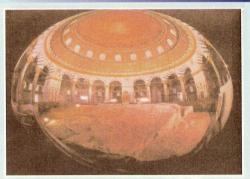

ا کی فو گرافر کے حسن ذوق نے مقدس چٹان اوراس پر قائم خوبصورت گذیر کوفیتی تنگینے کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔



یہ پٹان مسلمانوں کے لیے جمرا سود کی طرح قائل احرّ ام ہے۔ ایک متعد صدیث کے مطابق جمرا سوداور یہ پٹان دونوں جنت ہے آئے ہیں۔









# صهروني رياست كالمجوزة منصوبه: درجه بدرجه قدم بقدم تنبران • كاشان. سود ال درجه بدريدة في لدى مقبوضة فلسطين (اسرائیل کی موجود ہ حدود )

اس نقشے میں دکھایا گیاہے کہ میروداہی سادشی و بمن اور بے تھاشار مائے کے ٹل بوٹ پر اپنے ٹاپاک مقدمہ کے لیے قدم بہتر مذتہ میں در کی جاری رکھے ہوئے ہیں بچیہ سلمانان عالم ان کے ادادوں سے خالس اور القدس سے التعلق ہیں۔



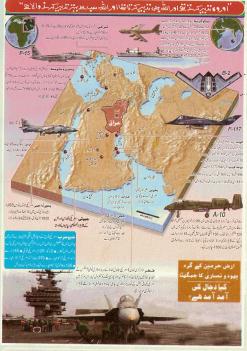

و یے گئے نتنے سے معلوم ہور ہاہے کہ عالم اسلام کے تنوں مقدس مقامات کے جادوں طرف امر بگا اور ہورپ کی اہم فوجی طاقبتیں براجمان ہیں۔ بیرطاقتیں مقلیم تا اسرائیک ریاست کے قیام شرب اسرائیک کو مدودینے کے مفصوبے پڑھل بیرا بیران یہ معروف کا اس مار معروف کا سازے عالم اسلام کے لیجونڈ کر بیدے۔



اسرائیکا پارلیمنٹ کا اندرونی منظر۔ اینکیرکی بیٹ پر موبود پھر کی سال مثل گریئر اسرائیکل کا فشتر کندہ ہے۔ اسرائیکل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جونگل الا طان و مرسے ملکوں پر قبیق کی ایش کرتا ہے اور مصلو کھا ان وقوق کو مکمل جامہ پہنار ہا ہے۔ عراق پر قبیف اسرائیل نے اپنے مشتری کی طرف آئی اور قدیم برحالیا ہے ادراف موں کہ چھیجے دیکیلیٹری ذمہ واری جن پڑھی وہ اس د جائی ریاست کی مدر کہا ادو نظر آئے ہیں۔ جہمی اس وقت ہے ذریا جائے جب و فرقیاست تعامانا م بھی ان لوگوں میں کیا وا



یبود بول کی مذہبی داستان کے مطابق تین راؤوری (نشرون آف ڈوڈ) میدیا تھٹرے واؤوملید السلام سے منسوب وہ پائٹر سے جس پر پیٹیر آس داؤوری کا آفری مالی تھر ان اور ان خواص کر سے گا ہے پہتر آن کل ملک برطانو ہی شاق کرسی شرائعب ہے۔ پر پیٹیر سے مصل میان کی اس کے اور میس کا میں مدو کررہے ہیں دوان کے فت شاق کے در ہے ہے۔ اس کی جمال الصوبر حقیق ہے، وہ برکن آل سے دکھ کے در میان ملی ہے تجرا الگ ہے وکھایا گیا ہے۔ شاق کری کے پائے چار تیم وال کا پہٹر ہو بورے ہیں، مماتھ میں مسلم ہے کی تھل کا عصاد حرا الفراز مہا ہے جوامال برطاند کے افراد میں میں میں کا جمر بی وجود 701

اقضلي كياتشو



اویر میرد انتها کا روایق من اینی آب و تا ب اور روانی و بنال کے ساتھ جلو دگر نظر آر ماہے۔ پینچے 'جیکل سلیمانی'' (سولوس میجیل) کا ووخیال ماڈل میسے میرد انسی کی مهارک جگ پر قائم کرنے کے لیے بیووا بھا بوراز ورصرف کررہے چیں۔ اے اہل اسلام! اس صورتعال کا علاج ترک عمرات اور جہاد فی تعمیل اللہ کے علاوہ کیکٹر ممکن ہے؟



یپود کے نیالی منصوبے ''بینگل سلیمانی'' کا ماڈل ۔ اس مہم کے لیے منصوب تنظیمیں امر یاؤ دبیرے بٹس پیندہ کرری بین اردون تول ورہنٹ نڈر افراد ہے طرح طرح کے منصوبوں پر کام کررہے ہیں۔ ان کی راہ بٹس ودی رکاہ ٹس میں ایک آؤ دبی مدارس جوامت کو روہائی نڈا افرا انہم کر کے بے دبی کی بلغارے بچاتے اور اسام کی طرف تنظیح کی خوائز کرتے تھے۔ اب مجاباج میں اورہشت گردی کے کافراض وجوہ کرکے بیشن کے واقعت کھنے کرتے اوراہے جائے میں رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ اب مجاباج میں اورہشت گردی کے افرام اور مدارس کو 'اصلاح'' کے بہانے رائے ہے بنائے کی تم جاری ہے جوسلمانوں کو نا قابل تاولی تفسان بہائیا تھی





یہود میں کاورخت بھی بڑی ہیں' خوقد' اور انگش ٹین' Boxthron'' کیتے ہیں۔ یہ پندرہ سال ٹین پورا جوان بوجاتا ہے اورائے قریب قریب لگایا جائے تو دیوار کی فٹل افتیار کر لیتا ہے۔ اس کا ٹیکل بدعرہ اور نہایت بدنما بوتا ہے۔ یہودی حکومت نے گزشتہ سالوں میں بڑے پیانے پر اس کو کا شت کیا ہے کیونکہ وہدیت شریف کے مطابق قیامت کے قریب یہود ہوں کے قبل عام کے وقت یہ درخت ان کو پتاہ و نے گا۔۔۔۔ لیکن افسوس کہ یہود یوں نے جنابے رسالت ما مسلمی اللہ علیہ والم کی اس کچی بیش کو کی کے حاصل مطلب پر تورٹیس کیا کہ جو یہود کیا ال





' لآر'' نامی مقام پر اسرائیلی دارانگومت آل ایپ کے قریب بن گوریان انٹرفشش ایئر پورٹ - آیک سی حج حدیث شریف کے مطابق دیال' لُد'' کے درواز سے کے قریب اراجائے گا۔ آج کل ایئر پورٹ کی شہر کا درواز سیجھا جا تا ہے۔



آیک ڈالر کے امریکی نوٹ پر جزشنا نیال اور طالبات بیل ان محصلی Freemasony کی کتاب کا برود کی مصنف W. Kirk لاگفت ہے۔"انقابی زمانے کے صب وشن امریکیوں کا خطاق زیادہ حرقر کی جس سے تقدا امریکا کی عظیم مورایک ڈالر کے ذک پہلی ہوئی ہے۔ جس سے فری جس کی اصوال کی اصوال کی اظہار ہوتا ہے۔ ایک ڈالر کی شکوٹ کے داکس جانب ایک شاعدار جاتا ہے۔ ایک ڈالر شان کی نمایندگر کا تا ہے جوالہ یونائی و بروائوں سے حملتی



ا بیا کید فوت نامد ہے جو ااپر قرار او کو انگستان کے ایک بیودی ادارے
نے ایک آفر ہے سے سلطے میں بڑی آفداد میں جاری کیا تھا۔ کار دے کیک طرف مشرق
نے کو گفت و بھے تھے ہی تبابا میں طرف و ان انتقاع کا دیا تھے تھے ہی ہی اور سے تقشیق میں
1982 میں دورے تقشیق کا موانات با اسرائیل مقرقیہ ہیں اس دورے تقشیق میں
1973 میں دورے تقشیق کا موانات با اسرائیل مقرقیہ ہیں اس دورے تقشیق میں
امام میں اور تھی انتخابی میں مارا جزیر کیف اعمالی کیا ہے۔ یہ دو جیتیت ساری دیا کے
مسابقواں کے فال ما اسرائیل کے تو تیک میں موانات ہیں ہے کہ میرواس بنگل میں
مسابقواں کے فال فاسرائیل کے تو اس بی کی بیرواس بنگل میں مسابقواں کے فالے اسال بنگل میں اس ہیں کہ میرواس بنگل میں
مسابقواں کے فال فسرائیل کے اس کے بیان جائے ہیں۔

The second of th

ا کارڈ پر جوم ارت گرائے ہے اس کارڈ پر جوم ارت گرائے ہے۔ اس میں استان غیر میرون کے استان خور میں اسان غیر میرون کیا کہ اس اور اس کے اور ان میں اس کیا ہے۔ اس میرون کے اس اور اس کیا ہے۔ اس میرون کے اس کارڈ کی سالوں کے اس اور انرٹ میرون کئیس اس مقدمہ کے جو اس کے اس کارڈ کی اس کارڈ کی اس کارڈ کی سالوں کے اس کارڈ کی سالوں کی سالوں کے اس کارڈ کی سالوں کے اس کارڈ کی سالوں کی سالوں کی سالوں کی سالوں کی سالوں کی سالوں کے اس کارڈ کی سالوں کے اس کارڈ کی سالوں کی س

بہت عُلت پیندوا قع ہوئی ہے۔''

□ وگوت: اے نمی کہا گیا ہے: ''روز ہفتہ تاریخ '''ااپر کی 1914ء اس کو مواڑ ھے سات کے وکور پر پال ایکس اسٹرید بھا مورگئی۔ ایک جاسۂ عام منطقہ دورہا ہے قاعم کے مسٹر کرائم کقر کر کر ہے۔ کئیڈ کر کا عوان ویڈا: ''مشرق ویٹی بھی اسرائل کی مجوانہ ہوا۔ میات ''سسسسسسارٹن پاک سام سکتا کیا گیا ہے۔ یہ دو مہار کی دورہاری دورہا ہوائی کی مجار اسٹریاں میں تھی ترام اسٹر اب اس کی آجا ہے اور اسٹری کی اسٹری کا ترام دورہا ہوائی کہ دورہاری دیا پر ایڈس کیا کا دورہا ہے تا کہ اسرائل کی مجھی تو انتہا ہے کہ جا سند پہنا کا افرید بودری دورہا ہو چھیا ہے۔ کہ سام کی رسائل کا جاری کی اسٹری کا دورہا ہے تا کہ کہا کہ کو میسٹری

میکارڈیبودیوں کے درونِ خانہ کینے والی تھیزی کے اُبال کی شدت کو پوری طرح فلا ہر کرتا ہے۔







نشخ میں فلسطین اور مصر کے درمیان واقع ''حجزائے تینا' 'وکھایا گیا ہے۔جس میں '' کو وطور' واقع ہے۔ یہ وہی محوا بے جہاں اللہ تعافی نے نئی اسرائنگ پر'' ممن وسلوکا' فازل کیا، پھر سے پانی کے بار وہشنے واقع اس سال تک اس کے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا لیکن اس قوم نے بھر تھی جہاد سے افکار کیا اور اس کی بادا اثر میں جالیس سال تک اس وقت محوا میں مسلکتی رہی۔ دہری تصویر میں کو وطور کا ایک حصہ '' جبل موکا'' نظر آر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موکا گھم اللہ علیہ السلام سے بیمان گفتگور مائی تھی۔ پیاڑ کے دامن نئیں ایک مبادث کا وہمی تقرآر ہی ہے۔

اسرائیل کے جینڈے پر دو نیل کلیریں اسرائیل کی حدود کوفا ہر کرتی ہیں۔ ان سے مراد دریائے د جلہ اور دریائے ٹیل ہیں۔ ان کے وسط میں ستارہ واؤد کی عظیم اسرائیل ریاست کی عاامت کے طور پر ہے۔





یرود ایول کی خاص مذبری ادر سیاس طامت

استارہ داوادی کی ہے۔ یہ دیگاروں کو طالب نے سے بنتا

ہے۔ میدو میں کے فرضی عظائمہ کے مطابق

میری محمون سے اضارہ انسان اورد نیا 'مجدالتی
میری محمون سے ''محمارہ انسان اورد نیا' مجدالتی
محمون سے ''دی محلوق اور نجائے'' مراد ہے۔
محمون سے ''دی محلوق اور نجائے'' مراد ہے۔



ایک فلسطینی بچدا ہے بیاروں کا گرا ہوا خون دکیے رہا ہے۔اس کی معصوم آئنگھوں میں پوشیدہ نادیدہ جذبہ یہود کے لیے موت کا پیغام ہے۔

